

انقاج ترتب مَضْرَصُ ولِلنَّا مِحْدُونِ مِنْ عَالِمَا النَّهُ وَكَالِمَا النَّهِ وَكَالِمَا النَّهِ وَكَالِمَا النَّهِ وَكَالَتُهُ الرَّبِيدِ مَلِنَا النَّهِ وَعَلَمَ مُعْلِمُ مُنْ الرَّبِيدِ مَلِنَا النَّا النَّهُ وَكُلَمَ النَّهِ وَكُلَمْ النَّهِ وَكُلَمْ النَّهِ وَكُلَمْ النَّهِ وَكُلَمْ النَّهُ وَكُلَمْ النَّهِ وَكُلَمْ النَّهُ وَكُلِمُ النَّهُ وَكُلَمْ النَّهُ وَاللَّهُ النَّهُ وَكُلُمْ النَّهُ وَاللَّهُ النَّهُ وَاللَّهُ النَّهُ وَكُلُمْ النَّهُ وَاللَّهُ النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَيْ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ النَّا النَّهُ وَاللَّهُ النَّهُ وَلَهُ مُنْ النَّهُ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّ

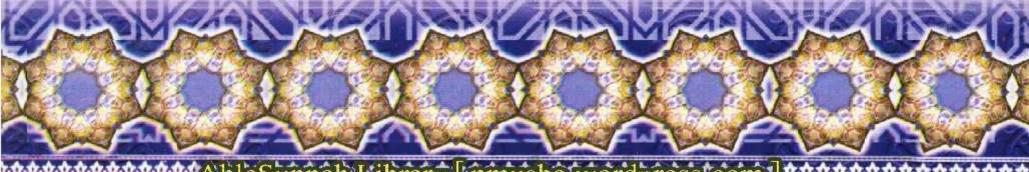

AhleSunnah Library [inmusba wordpress!com]





#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْ مِنَ الرَّحِيْمِ وَ

## والمحتر المحتر المجازم المحتر المحتر

## 🕕 آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش

اگرآپ رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا جا ہے ہیں تو درج ذیل باتوں کا اہتمام کریں:

گھر کے تمام مرد وخوا تین اپنے جسم ولباس کی پاکی اور طہارت کا خوب اہتمام رکھیں، اس اہتمام کے ساتھ رات کو
سوتے وقت وضو کا معمول بھی بنالیا جائے تو بلاشہ نفع ہوگا۔

این گھر کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں، ناتمجھ اور چھوٹے بچوں کو مقرر جگد پر حوائج ضرور یہ ہے فارغ ہونے کا عادی بنایا جائے۔ بچواں کے جسم اور عادی بنایا جائے۔ بچواں کے جسم اور کیا ہے ۔ بچواں کے جسم اور لیاس وغیرہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔

ن الحرول کی سجاوٹ میں جانداروں کی تصاویر سے سخت پر ہیز کیا جائے ، گانے بجانے اور موسیقی وغیرہ اور تفریح کے لئے ناجائز آلات سے اپنے گھر کو یاک رکھیں کہ ان تمام باتوں سے تمام اہل خاندر حمت خداوندی سے محروم ہوجاتے ہیں۔

ک گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ذکر واذ کار اور دین کی باتوں کا بطور خاص اہتمام کیا جائے۔قرآن کریم کی تلاوت ہے گھر سے بلائیں، نحوشیں، بیاری اور پریثانیاں دور بھاگتی ہیں اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سکون و اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے از روئے حدیث ایسا گھر آ سانوں میں خصوصی توجہات کا مرکز بن جاتا ہے اور فرشتوں کواہیے گھر آ سانوں میں اس طرح نمایاں اور چیکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح زمین میں انسانوں کوتارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کھرح زمین میں انسانوں کوتارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

یکس قدرخوش بختی اورسعادت کی بات ہے اور کون صاحب ایمان ایسی خوش بختی اور سعادت سے محروم ہونا جاہے گا؟ لہٰذا ہر گھر کا سربراہ نماز فجر کے بعد خود بھی اور گھر کے دیگر افراد کو بھی تلاوت کا پابند بنانے کی کوشش کرے اور تمام اہل خانہ ل کر گھر میں پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ان شاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوگی۔

کریم وشریف شوہر ہیو یوں کے ناز ونخرے برداشت کرتے ہیں ابھیں کہ ناز ونخرے برداشت کرتے ہیں بعض لوگ اپی ہو یوں کو تا تاجی ہو جائے تو ہوی کو ڈنڈا لے کر پٹائی کرتے ہیں کہتے ہیں تم کو ناز کرنے کا کیا حق ہے؟

کین سنے! سرورعالم طِلِقَ عَلَیْ استے! سرورعالم طِلِق عَلَیْ استے الله استے استے استے استے! ہے استے ہے ہے استے ہ

تفسیر روح المعانی (ج ۵ص۱۷) میں علامہ آلوی وَخِمَبُاللّائِقَالِیؒ نے اس روایت کوفقل کیا ہے کہ حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم وشریف اور لائق شوہروں پر بیمورتیں غالب آجاتی ہیں کیوں کہ جانتی ہیں کہ بیناز اٹھا لےگا۔اور کمینے شوہر ڈنڈے کے زورے گالی گلوچ ہے ان پر غالب آجاتے ہیں۔سرور عالم ﷺ فرماتے ہیں کہ بین کہ بین پہند کرتا ہوں کہ بیس کریم رہوں جا ہے مغلوب رہوں۔اور میں بید پہند نہیں کرتا کہ کمینہ اور بداخلاق بن کران پر غالب آجاؤں۔

علیم الامت رکھ مینے کے بعد مرغی لایا تھا چھ مہینہ تک وال کھا کھا کراس کی زبان مرغی کھانے میں نمک تیز ہوگیا، وہ غریب آ دی تھا، چھ مہینے کے بعد مرغی لایا تھا چھ مہینہ تک وال کھا کھا کراس کی زبان مرغی کھانے کے لئے بے چین تھی مگر نمک تیز کر دیا تھا، چھ مہینے کے بعد مرغی لایا تھا چھ مہینہ تک وال کھا کھا کراس کی زبان مرغی کھانے کے لئے بے چین تھی مگر نمک تیز ہوجا تا تو میں یہ پہند کرتا کہ میرا داما داس کو معاف کر دے، میرے کلیجہ کے مگڑے کو چھ نہ ہے تو یہ میری ہوی تھی کسی کے کیلیجے کا مگڑا ہے، کسی مال باپ کی بیٹی ہے اوراے خدا! تیری بندی ہے بس میں تیری رضا کے لئے اس کو معاف کرتا ہوں۔

تحکیم الامت حضرت تھانوی دَخِیَبُرُادلاًیُ تَعُوالِیُّ اپنے وعظ میں بیان فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوگیا تو اسے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا پوچھا بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے نے فرمایا کہ تو نے بیا گناہ کیا، بیا گناہ کیا ہیں ہوئے کہ اللہ عالی ہے فرمایا کہ جاؤیم کو معاف کرتا ہوں اس نیک عمل پر کہتم نے میری بندی کی ایک خطا معاف کی تھی اور اس کو ڈونڈ انہیں مارا، اس کو گائی نہیں دی جس دن میری بندی سے نمک تیز ہوگیا تھا تو تم نے اس کی خطا کو معاف کردیا تھا اس کے بدلہ میں آج میں تم کو معاف کرتا ہوں۔

جتنا زیادہ تبجد پڑھنے والے اور زیادہ ذکر کرنے والے ہیں میرا تجربہ ہے کہ اگر اہل اللہ کے صحبت یافتہ نہ ہوں تو اکثر ان میں غصہ پیدا ہوجاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ذکر کا جلال چڑھا ہوا ہے ارے میرے بھائی تجھ پر تو شیطان کا وبال چڑھا ہوا ہے، ذکر ہے تو خدا کی مخلوق پر اور مہر بان ہونا چاہئے مگر تو اثنا گرم ہوگیا کہ اپنے کو ہر وقت فرشتہ سمجھتا ہے۔ اپنی بیٹی کوکوئی ساوے تو فورا عاملوں کے پاس جائیں گے کہ حضور تعویذ وے دیں۔ میری بیٹی کو میرا وامادستا رہا ہے اور خود اپنی بیویوں کو فرنڈے دگاتے ہیں اور گالیاں ساتے ہیں۔ مخلوق خدا کو جوستائے گا، ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہوسکتا۔ ایک لاکھ جے وعمرہ کرلے ایک لاکھ ذکر کرلے لیکن جو اللہ کی مخلوق کوستائے گا، ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہوسکتا۔ ایک لاکھ جے وعمرہ کرلے ایک

"أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا آحْسَنُهُمْ خُلُقًا" (مَثَلُوة: صَحْدَمُ)

تَذْ الْحَمَدُ: " كامل ترين مؤمن وه هے جو بہترين اخلاق والا ہے۔"

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رَجِعَبْبُالدّائاتُفَالِیؒ نے مجھے خود بیدواقعہ سنایا کہ بڑی پیرانی صاحب نے حضرت صاحب

ے کہا کہ مولا نا ذرار شتہ داری میں جارہی ہوں۔ بیم غیاں جوہم نے پالی ہیں آٹھ بیجے دن میں ان کو ڈربہ نے نگال دینا اور دانہ پائی دے دینا۔ اب آنا ہڑا مجدد زمانہ علیم الامت جوساٹھ خطوط کا روزانہ جواب لکھے اور پندرہ سو کتا ہیں لکھنے والا اس کو بھالا مرغیاں کہاں یاد رہتیں؟! حضرت بھول گے، مرغیاں ڈربہ میں بندر ہیں۔ اب خطوط کا جواب ندارہ تغییر بیان القرآن کے لئے قلم اٹھایا سارے علوم ختم۔ بچھ بھی نہیں آرہا ہے۔ دل میں اندھیرا آگیا، سارے علوم و معا، ف عائب ہوگے۔ حضرت کرخے بھائیاں تھائی تھی کہ جس سے آج تیری ڈگاہ کرم میرے کرخے بھی اللہ بھی سے کیا خطا ہوگئی؟ کیا گناہ ہے کہ جس سے آج تیری ڈگاہ کرم میرے دل پر سے ہٹ گئی اور میرے دل سے سارے علوم عائب ہوگئے؟ بیس تو آج دل کو بالکل خالی پارہا ہوں۔ آسان سے زور سے آ واز آئی کہ اشرف علی! میری مخلوق کو ستا کر علوم و معارف کا انتظار کرتے ہو! جاؤ جلدی مرغیوں کو کھولو۔ حضرت دیجھ بھی اندرائدر کڑھ رہی ہیں میری مخلوق کو ستا کر علوم و معارف کا انتظار کرتے ہو! جاؤ جلدی مرغیوں کو کھولو۔ حضرت دیجھ بھی اندرائدر کڑھ رہی ہیں جائے ہوئے گئے، مرغیوں کو معارف کا انتظار کرتے ہو! جاؤ جلدی مرغیوں کو کھولو۔ حضرت دیجھ بھی کا دریا بہنے لگا۔ ایک جانور برظلم کا تو بی عذاب ہے اور کھولا اور دانہ پائی رکھ دیا۔ جب واپس آئے تو دل میں فورا سارے علوم کا دریا بہنے لگا۔ ایک جانور برظلم کا تو بی عذاب ہے اور کھولو۔ جب واپس آئے ہوئی کوستار ہا ہے، ماں باپ سے لڑائی، محلہ میں پڑوسیوں کوستایا جارا کیا صال ہے؟ سگا بھائی کوستار ہا ہے، شوہر بیوی کوستار ہا ہے، ماں باپ سے لڑائی، محلہ میں پڑوسیوں کوستایا جارا کیا صال ہے؟ سگا بھائی کوستار ہا ہے، شوہر بیوی کوستار ہا ہے، ماں باپ سے لڑائی، محلہ میں پڑوسیوں کوستار ہا جاتھ کے دراذرائی بات پر ڈیڈا چل رہا ہے کیا صال ہوگئی ہیں بات پر ڈیڈا چل رہا ہوئی کیا صال ہے کیا صال ہو کیا جاتھ کیا صال ہے کیا صال ہے کیا صال ہے کیا صال ہوگوں کو سے سے در افرائی بات پر ڈیڈا چل رہی ہیں میں بات پر ڈیڈا چل رہا ہوئی کو سے سے در افرائی ہوئی کی سے در افرائی ہوئی کو سے سے کیا صال ہوئی کیا صال کیا کیا کیا کو سے سے کی صال ہوئی ہوئی کو کو سے کر بائی میں کو سے کی صال کیا کو سے سے کر ان کی کو کی سے کر بائی کیا کیا کی کو سے

امت کے لئے معافی کی دعا میجئے سارے مسلمانوں کے برابر نیکیاں ملیں کی

امام طبرانی رَجِّعَبُهُ اللّهُ تَغَالَیُّ نے اپنی مجھم کبیر میں ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے جس میں جناب رسول الله عَلِیْنَ اَنْ اَلْمُ اَلَٰهِ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ ایک مرتبه "اَللّهُ مَّ اغْفِرْ لِنی وَلِلْمُ وَمِنِیْنَ وَالْمُ وَمِنَاتِ" پڑھے گااس کو دنیا کے تمام مسلمانوں میں سے ہرایک کی جانب ہے ایک ایک حسنداور نیکی ملے گی۔

"عَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَنْ قَالَ كُلَّ بَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُورِينَ وَاللَّمُ وَمِنَاتِ الْحِقَ بِهِ مِنْ كُلِّ مُؤْمِن حَسَنَةٌ."

تَوْجَمَٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِلمُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا ا

(المعجم الكبير للطبراني، ٣٧٠/٢٣، حديث ٨٧٧)

#### 🕜 شیطان کے پندرہ وشمن

حضرت فقیہ ابواللیث سمرقندی رَجِّمَبُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ نے اپنی کتاب تنبیہ العافلین میں وہب بن منبہ رَجِّمَبُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ ہے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ اس میں ہے کہ حضور ﷺ نے شیطان سے بوچھا کہ اے ملعون! تیرے کتنے وَثَمَن بیں۔ بی و شیطان نے جواب دیا کہ پندرہ قتم کے لوگ میرے وشن بیں۔

- "اَوَّلُهُمْ أَنْتَ"سب عيلِ دِثْمَن آپ (طَلِقِنُ عَلِيقًا) بيں۔
  - اإمّام عادل "عادل بادشاه اورعادل حكام ...
    - @ "غَنِي مُتَوَاضِعٌ" مَتُواضع مالدار

- Frr



- 🕜 "تَاجرٌ صَادِقٌ" سيا تاجر۔
- @ "عَالِمٌ مُتَخَشِّعٌ" خشوع كرنے والاعالم\_
- 🕥 "مُؤْمِنٌ فَاصِحٌ" خَيرخُوا بَي كرنے والامومن۔
  - ت "مُؤْمِنٌ رَحِيْمُ الْقَلْبِ"رَمُ دل موكن \_
- التَّوْبَهِ "تَانِبٌ ثَابِتٌ عَلَى التَّوْبَهِ" توبرك ثابت قدم رفي والا.
  - المُتَوَرِّعٌ عَن الْحُرَامِ "حرام عي بيزكرن والا۔
- · المُؤْمِنُ يَدِيْمُ عَلَى الطَّهَارَةِ" بميشه طهارت يررب والامون-
  - "مُؤْمِنٌ كَثِيْرُ الصَّدَقَةِ" كثرت عصدق كرف والامون -
- "مُؤْمِنٌ حَسَنُ الْخُلْقِ مَعَ النَّاسِ" الوَّول كَ ساتَها جِها برتا وَكرن والاموْبن \_
  - "مُؤْمِنٌ يَنْفَعُ النَّاسَ" لوگول كونفع بَهِ إلى والامون -
- "حَامِلُ الْقُرْآن يَدِيمُ عَلَى تِلاَوتِهِ" قرآن كريم كى بميشة تلاوت كرنے والاعالم وحافظ۔
- "قَائِمٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ" رات ميں ايے وقت تهجداور نفل پڑھنے والا جس وقت سب لوگ سو چکے ہوں۔

(تنبيه الغافلين: ص٤٧٩)

#### جو شخص الله تعالى كا موجاتا ہے الله تعالى اس كا موجاتا ہے

حضرت فضیل بن عیاض ریختبر الله انتخالی نے بوقت انقال اپنی المیہ سے وصیت کی کہ جب مجھے فن کر چکوتو میری دونوں بیٹیوں کوفلاں پہاڑ پر لے جانا اور آسان کی طرف منہ کر کے کہنا کہ اے خداوند! فضیل نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہا اپنی لا کیوں کو اپنی طافت کے مطابق اپنے پاس رکھا اب جب تو نے قبر کے قید خانے میں مجھے قید کر دیا ہے تو میں اپنی لا کیوں کو تیزے حوالے کرتا ہوں اور مجھے والیس دیتا ہوں۔ بعد تدفین آپ ریخج بھی اللہ نے وصیت کے مطابق عمل کیا اور مناجات کر کے اپنی بہت روئی۔ اس اثنا میں امیر یمن مع اپنے دونوں بیٹوں کے اس جگہ پہنچ کیا اور اس نالہ وزاری کو سنا اور حال پوچھا آپ ریخج بھی اللہ تھا گئی کی اہلیہ نے تمام حالت بیان کی۔ امیر یمن نے سب با تیں کی اور اس نالہ وزاری کو سنا اور حال پوچھا آپ ریخچ بھی اللہ تھا گئی کی اہلیہ نے تمام حالت بیان کی۔ امیر یمن نے سب با تیں سن کر کہا کہ میں ان دونوں لا کیوں کو اپنے دونوں بیٹوں سے بیاہ ویتا ہوں۔ چنا نچے ان کو اپنے ہمراہ یمن لے گیا اور بزرگوں کو جس من کر کہا کہ میں ان دونوں لا کیوں کو اپنے دونوں بیٹوں سے بیاہ ویتا ہوں۔ چنا نچے ان کو اپنے ہمراہ یمن لے گیا اور بزرگوں کو جس من کر کہا کہ میں ان دونوں لا کیوں کو اپنے دونوں بیٹوں سے بیاہ ویتا ہوں۔ چنا نچے ان کو اپنے ہمراہ یمن کے گیا اور بزرگوں کو جس من کر کے دی وی ہزار مہر بران کا نکاح کر دیا۔ جو شخص اللہ تعالی کا ہوجا تا ہے۔ حق تعالی اس کا ہوجا تا ہے۔

(مخزن اخلاق:صفحة٢٥٣)

﴿ مُتَكبرين كاانجام

تکبرایک ایسے مہلک مرض کا نام ہے جوچشم زدن میں اعمال کورائیگاں کر دیتا ہے۔ تکبر سے انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ جا تا ہے۔ تکبر سے انسانی زندگی میں نفرت پہنچ جا تا ہے۔ تکبر سے انسانی زندگی میں نفرت اور بیزاری پیدا ہوتی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ بھی سخت ناراض ہوتا ہے۔

متنكبراس انسان كو كہتے ہیں جواپنے گمان میں اپنے آپ كوسب سے بڑا سمجھے جاہے وہ اپنے آپ كوعلم وعمل كے اعتبار



سے بڑا جانے یا جمال ونسب یا قوت اور مال کی کثرت کی وجہ ہے۔ تکبرایک مہلک مرض ہے، عالم بہت جلدعلم کی جہت سے مغرور بنتا ہے اور اپنے جی میں کمال علم سے واقف ہوکر اپنے آپ کو بڑا اور لوگوں کو حقیر و جاہل جانتا ہے اور اس بات کا متوقع ہوتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہنے کا لیکھنا نے کہا کہ حضور اکن ﷺ نے فرمایا کہ'' جسر شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔''

تھمنڈاور تکبر ہلاکت و تباہی گووعوت دیتا ہے، تواضع وانکساری مومن کی شان اور نجات کا سبب ہے۔ پس جومتکبر و مغرور ہوگا بربادی و ہلاکت اس کا مقدر ہوگی اور جسمتواضع اور منکسر المزاج ہوگا دنیا میں بھی کا مرانیوں کی منازل سے ہمکنار ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے قدم چوہے گی۔الٹد تعالیٰ ہے دعا ہے کہ ہرحال میں ہمیں متواضع بنائے ،تکبر اور گھمنڈ سے دور رکھے۔آمین۔

#### ے سمندر میں کم شدہ سوئی دعا کی برکت سے ل گئی

قبیلہ بنوسعد کے غلام حضرت عروہ دَفِحَالقَائِمَتَغَالِحَیْنَۃُ اعْمٰی کہتے ہیں کہ حضرت ابور یحانہ دَفِحَالقَائِمَتَغَالِحَیْنَۃُ ایک مرتبہ سمندر کا سفر کررہے ہتے وہ اپنی کچھ کا پیال ہی رہے ہتے، اچا تک ان کی سوئی سمندر میں گرگئی اورانہوں نے اسی وقت یوں دعا مانگی اے میرے رہ! میں مجھے قتم دیتا ہوں کہ تو میری سوئی ضرور واپس کر دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ سوئی (سطح سمندر پر) ظاہر ہوئی اور حضرت ابور بیحانہ دَفِحَالقَائِمَنَعَالِحَیْنَہُ نے وہ سوئی پکڑلی۔ (حیاۃ الصحابہ: جلد ۳ صفحہ ۱۷۷)

## ﴿ خواتین اینے گھر کی زینت بن کرزندگی گزاریں

مكرم ومحترم مولانا صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

میکو آل : امید ہے مزان گرامی بخیر ہوں گے، دل میں بیشوق ہورہا ہے کہ میں بھی میرے شوہر کی طرح تجارت کروں یا کسی جگہ ملازمت کروں تا کہ گھریلو ضرورتیں پوری ہو سکیں اور شوہر پر بھی غالب رہوں۔ شوہر کی کمائی پر زندگی گزار نا بید میری سمجھ میں نہیں آتا جب کہ میں پڑھی کھی ہوں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ عورتوں کو بھی کاروبار کرنے کی اجازت ہونی چاہئے تا کہ مرد کے شانہ بشانہ چل سکیں۔ بیٹبال بھی جوان ہیں دشتے نہیں آرہے ہیں۔ امید ہے ایسا جواب تحریر فرمائیں گے جس سے میں اور میرا شوہر مطمئن ہوجائیں۔ میرے فہمن پر مغربیت جھائی ہوئی ہے۔ دعاؤں کی درخواست والسلام ۔ ایک دینی بہن۔ حجوال بڑے: عورت مال بھی ہے، بیٹی بھی ہوادر بیزی بھی ہوادر بیزی بھی ہوادر ویا ہیں ایک وفادار رفیقہ حیات ہے۔ مغرب فخر ہے کہ سکتا ہے کہ مغربی نقافت و تہذیب نے بہترین خواتین سائنس دال، پولس، وکیل اور حساب دال پیدا کیں۔ لیکن اس سے انکار نہیں کہ مغربی نقافت و تہذیب نے بہترین خواتین سائنس دال، پولس، وکیل اور حساب دال پیدا کیں۔ لیکن اس سے انکار نہیں کہ مغربی نقافت و تہذیب نے بہترین خواتین سائنس دال، پولس، وکیل اور حساب دال پیدا کیں۔ لیکن اس سے انکار نہیں کہ مغربی نقافت و تہذیب نے بہترین ماطاعت گزار بیٹیاں اور وفاذار بیویاں کم بی پیدا کی جیں۔

بیطرۂ امتیاز تو صرف اسلام ہی کو حاصل ہے۔اسلام مردوعورت کومساوی حقوق دیتا ہے لیکن جہاں تک فراکض کا تعلق ہے وہ حدودِ کارمقرر کرتا ہے۔ چونکہ مرد کی جسمانی ساخت مضبوط ہوتی ہے اس لئے اسے باہر کے کاموں کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ محنت ومشقت، دوڑ وھوپ، بیوی بچول کے اخراجات کی ذمہ داری مرد پر فرض کی گئی ہے۔ عورت کو نازک اندام، نہایت شغیق، صابرہ اور ایثار وقربانی کا مجسمہ بنا کر گھریلو کام کاج، بچول کی نگہداشت وتربیت، شوہر کی خدمت اور اطاعت کی ذمہ داری سونچی گئی ہے۔ حضور شِلِقَائِ عَلَیْتُ کَا ارشاد ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے۔ نیز آنخضرت شِلِقائِ عَلَیْتُ کَا ارشاد ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے۔ نیز آنخضرت شِلِقائِ عَلَیْتُ کَا اَرشاد ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے۔ نیز آنخضرت شِلِقائِ عَلَیْتُ کَا اَرشاد ہے کہ عورت کی بشارت دی۔

ہر دور اور دنیا کے ہر بذہب میں جب تک عورت گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے فرائض بخوبی انجام دیتی رہی معاشرے میں سکون ہی سکون رہا۔ مردگھر کی ساری ذمہ داریوں کوعورت کے سپر دکر کے اطمینان کے ساتھ باہر کی دنیا میں کامیابی اور کامرانی ہے ہم کنار ہوتا رہا اور ترتی اس کے قدم چوتتی رہی۔ ماں کی شفیق گود میں پروان چڑھ کر بچہ اپنے وطن کا جانباز سیاہی ، اپنی تؤم کا خادم اور اپنے دین و دھرم کاعلم بردار اور مجاہد بنارہا۔

ضحابہ کرام دَضِحَالظَائِهُ تَغَالِحَالِیَّهُمُ ، تابعین ، بزرگانِ دین ،مجاہدین اسلام وغیرہ کی ماؤں نے گھر کی چار دیواری میں رہ کر ہی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا۔مولانا محرعلی جوہر دَخِصَبُرُالدَّائُ تَغَالْكُ کی امی جان کی نصیحت تا قیامت ہر دور میں گونجی رہے گی:''بولیس امال محرعلی کی ، جان بیٹا خلافت پر دھے دو۔''

چودہ سوسال پہلے حصرت عبداللہ بن زبیر دَضِوَالنَّا اِتَعَالَا اِتَعَالَا اَتَعَالَا اَتَعَالَا اَتَعَالَا اَتَعَالَا اَتَعَالَا اَتَعَالَا اِلْتَعَالَا اِلْتَعَالَا اِلْتَعَالِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِلْتَعَالَٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللل

آج کی عورت کیا گل کھلا رہی ہے؟ مغربی تہذیب کی اندھی تقلید میں اپنے اعلیٰ وارفع فرائض کو بھول چکی ہے، مردول کی برابری کے چکر میں اپنی بربادی کی طرف رواں دواں ہے جب کداس پرعائدگی گئی ذمہ داریاں ہی کافی تھیں۔ لیکن نادان عورت نے باہر کی دنیا میں قدم رکھ کراپنے بو جھ کو بڑھا لیا ہے۔ مرد کے شانہ بشافہ چلنے کے چکر میں مردوں کی ہوں بھری نظروں کا نشانہ بن کراپنے آپ کو ذلیل کر رہی ہے۔ گھر میں پوری عزت ووقار اور سکون کے ساتھ رانی بن کر بیٹھنے کے بجائے سوسائٹی کی تنلی بن گئی ہے۔ مرد بہت خوش ہیں کہ عورت نے مرد کی ذمہ داریوں کا آدھا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے، حالانکہ عورت کے بنیادی فرائض میں وہ حصد دار نہیں بنتے۔

کماؤ عورت کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے لیکن افسوں اسے ہوش نہیں۔ اس کی کمائی سے معیارِ زندگی (Standard of living) ضرور بڑھ گیا ہے، گھر عیش وعشرت کے سامان سے بھر رہا ہے لیکن فیملی لائف اوراز دواجی زندگی منتشر ہورہی ہے۔ بیچے نوکروں اور پالند گھروں (بے بی سینٹرس) کے حوالے ہورہے ہیں اور ماؤں کی محبت، لاؤ پیار اور لور یوں سے محروم ہورہے ہیں، محرومی اور پڑمردگی کا شکار ہورہے ہیں۔ ماؤں کی غیر حاضری میں دری کتابوں کی پڑھائی کم اور بی وی زیادہ و یکھتے ہیں۔

ایک تھی ہوئی کماؤ بیوی شوہر کے جائز حقوق بھی پورے نہیں کر پاتی۔اس لئے شوہر شاکی اوراپی از دواجی زندگی سے غیر مطمئن رہتا ہے۔ اپنی پریشانی اور جھنجھلا ہے کوسگریٹ اور شراب میں ڈبودیتا ہے۔ بیوی سے جنسی آسودگی نہ ملنے کے نتیج میں ذہنی عیاشی اور بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، زندگی میں تلخیاں بردھنے گئی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام تراشنے

E PPY

گئتے ہیں۔ چونکہ تورت کماؤ ہوتی ہے اس لئے وہ شوہر کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوتی۔ انا پرتی کے چکر میں یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا مردزنا کاری یا دوسری ہوی کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ ان چکروں میں معصوم بچوں کا ستقبل تاریک ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کماؤ بیوی کا دوسرا پہلو بیا بھی ہے کہ بے چارہ شوہر کماؤ بیوی کے آگے پیچھے اسے منانے اور اس کے موڈ کو تھیک کرنے کے لئے گھومتار ہتا ہے۔ اس کے برعکس آفس میں میڈم اپ آفیسر کے آگے پیچھے ایس سرا ایس سرا کہتی ہوئی گھوتی رہتی ہے۔ کالج کی طالبات میں آوارگی، بے حیائی، عربانیت عام ہور ہی ہوائے فرینڈس رکھنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ کالے کی طالبات میں آوارگی، بے حیائی، عربانیت عام ہور ہی ہوائے فرینڈس رکھنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ کال سینٹر میں بتاہی ہی بتاہی ہے، حوالی بیٹیوں کی عزت وعفت تار تار ہور ہی ہے۔۔

آئے کل شریف گھرانے کے لڑکوں کورشتہ ملنے میں وشواری پیش آرہی ہے۔ ان عیش پرست آ وارہ مزاج پڑھی لکھی لڑکوں کا شریف گھرانے کے لڑکوں کورشتہ ملنے میں وشواری پیش آرہی ہے۔ ان عیش پرست آ وارہ مزاج پڑھی لکھی اور کیوں کے شادی کرنے کور جھے دے رہے ہیں۔ دن وہاڑے زنا بالجبر اور اغواء کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے نیم عرباں ہے حیا لڑکیوں کو دیکھ کر مرد کہاں تک اپنی نظروں اور جنسی جذبات پر قابو پائیں گے؟!

ان سب کے باوجودعورت مردول کے شانہ بشانہ چلنے کے لئے ،ان کی شاباشی حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو تباہ کررہی ہے،اپنے آپ پرظلم کررہی ہے۔ ہماری نظر میں ظالم وہ ہے جوعزت کی جار دیواری کوچھوڑ کر ذات کے بازار میں جا مبیٹھی ہے۔

## ﴿ جوعورت آئکھ کونہ لگے وہ دل کو کیا لگے گی

#### عورت کوشوہر کے لئے بنناسنورنااسلام میں پسندیدہ فعل ہے

ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خواتین دن جرکے کام کاج کوانجام دے کراس قدرتھک جاتی ہیں کہ شام ہوتے ہوتے ذہنی اور جسمانی شخصکن سے چور ہو جاتی ہیں۔ صبح سویرے اٹھنا، بچوں کے لئے، شوہر کے لئے ناشتا بنانا، بچوں کو کھلاتا پلانا، انہیں تیار کرے اسکول بھیجنا، پھرصفائی کرنا، دوسرے کام نمٹانا، دو پہر کے وقت سے پہلے پہلے ان کاموں کو نمٹا کر دو پہر کا کھانا بنانا تا کہ بچوں کواسکول سے لو منے ہی کھانا تیار ملے ۔ غرضیکہ کاموں کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے۔ بچوں کی آمد کے بعد بھی کئی تار کے بعد بھی کئی کام ہوتے ہیں جوخواتین کو انجام دینے ہوتے ہیں۔ اگر بچھ وقت دو پہر سے سہ پہر کے بیج میں ال گیا تو آرام کر لیتی ہیں ورنہ پھرشام کے کام شوہر کے گھر لو منے کا وقت ہو جا تا ہے اور کام ہے کہ پھر بھی بھیل کوئیس پہنچتا۔

ایسے میں شوہرگھر تشریف لاتے ہیں اور گھر میں چاروں طرف بھرے کپڑے، کھلونے اور دیگر سامان کو دیکھ کران کا موڈ کچھ بھر جاتا ہے۔ بچوں کا بے بھی شوہرگھر تشریف لاتے ہیں اور گھر میں جارتا ہے۔ بچن سے نکلتی ہوئی اپنی بیگیم کو ملکجے سے لباس، الجھے الوں اور تحکے تحکے سے چہرے کو دیکھ کرموڈ مزید بھڑ جاتا ہے۔ وہ ایک کپ چائے کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں مگر بیگم کی بیزاری صورت انہیں ایسا کرنے سے روک دیتی ہے۔ نیتجناً شوہر کا دل چاہتا ہے کہ چلو بھاگ چلو، کہیں دورصاف سخھری جگہ بیزاری صورت انہیں ایسا کرنے سے روک دیتی ہے۔ نیتجناً شوہر کا دل جاہتا ہے کہ چلو بھاگ چلو، کہیں دورصاف سخھری جگہ بیزاری شکل نہ ہو، کوئی مسکرا کراس کا استقبال کرنے والا ہو، بہت خوشگوار ماحول ہیں جہال چائے کا لطف دوبالا ہواور جہاں سکون کے چند کھے میسرآ سکیں مگر بیسب بچھ کمکن نہیں ہوتا اس کے شوہر چڑ چڑا ساہوجا تا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوا تین مردوں کے مقابلے میں زیادہ نوسہ وقی ہیں، زیادہ نوسہ دار ہوتی ہیں، گھر

المحافي المجافي المجافي المجافي المحافية المحافي

گرہتی کے کام میں ان کی ولچیسی نہ ہوتو گھر، گھر نہیں رہتا۔خوا تین صبح سے شام تک گھر بلو ذمہ داریاں پوری تندہی کے ساتھ انجام دیتی ہیں مگرخوا تین سوچ کر بتائیں کہ آپ کے جسم کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا آپ کے شوہر کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ آپ شوہر کے لئے بناؤسنگھار کیوں نہیں کرتیں؟

شوہر کے لئے بنیا سنورنا اسلام میں پسندیدہ فعل ہے۔حضرت جابر دَضِحَالِقَائِرَاتَعَالَجَانِیُهُ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ سے

واپسی کے بعد ہم اپنے گھر جانے گئے تو حضورا کرم خلطانی کیا گئے نے فرمایا: ''ابھی رک جاؤاور رات کواپنے اپنے گھر جاؤتا کہ جس عورت نے کنگھی چوٹی نہیں کی ہے وہ کنگھی چوٹی کر لے اور جس عورت کا شوہر غائب تھاوہ نہا دھوکر صاف ستھری ہوجائے۔

(بخارى، كتاب النكاح، باب الولد، مسلم، كتاب الرضاع باب استحباب نكاح البكر)

حضورا کرم ﷺ کوعورتوں کا کتنا خیال تھا کہ لاعلمی میں وہ الجھے بالوں اور گندے میلے لباس میں اپنے شوہروں کے سامنے نہ آ جائیں اس لئے انہیں نہا وحو کر تنگھی چوٹی کرنے کی مہلت دینا جا ہتے تھے تا کہ شوہر کے دل میں بیزارگی یا نفرت کا جذبہ نہ پیدا ہو۔

آنخضرت مُلِّقِلِيُّ عَلَيْنِ كَانَهُ مِن عُورِتِي البِي خاوندول كَى خاطرزيب وزينت كاسامان كياكرتى تھيں۔اس كاشوت
اس واقعہ ہے بھی ماتا ہے كہا يك مرتبہ حضرت عائشہ رَفِحَاللَّا بِتَعَالَىٰ عَمَّانِ بن مظعون رَفِحَاللَّا بُقَعَالَے فَعَالَٰ بَعَالِی مُقَاللِہُ اَلَّا اِنْ اَلَٰ عَمَالِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اَلَٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

خواتین کوشوہروں کی دل بھگ کے لئے، اپنے آپ کا، اپنی صحت کا، اپنے رہی تہن کا، اپنے لباس وزینت کا خیال رکھنا چاہئے، دن بھر کے کام کا ٹائم ٹیبل اس طرح ترتیب دیں کہ سارا کام شوہر کے آنے سے پہلے نمٹ جائے، اگر پچھ باتی بھی رہ جائے تو حرج نہیں ہے، آپ اسے بعد میں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نہا دھوکر تیار ہوجائیں اور جب صبح کے گئے تھے ماندے شوہر گھر آئیں تو انہیں ایک اچھا، خوشگوار سا ماحول دیں، ان کا مسکرا کر استقبال کریں، آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر و یہے ہی ان کی آدھی تھکن دور ہوجائے گی۔ خوش کن باتیں کریں، دن بھر کے کمر تو ڑکام کارونا نذروئیں۔ آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر و یہے ہی ان کی تو نہیں رہتی، وہ آپ کی جانفشانی کا دل میں اعتراف کرتے ہیں، دل ہی دل میں تعریف بھی کرتے ہیں۔ ہاں پچھ مردتعریف تو نہیں ہیں۔ اگر مردحضرات بھی اپنی کے معالمے میں نبوی کی محنت اور گئن، زندگی کے تیئن ان کی ایمانداری اور بنجیدگی کا تھلے دل سے اعتراف کریں تو بیوی کے لئے شوہر کے چند بیار بھرے الفاظ قوت بردھانے کی ٹائٹ ٹابت ہوں گے۔

ا حضرت على رَضِّ النَّهُ النَّهُ النَّهُ كَ ساتھ خداكى خصوصى قدرت كامظاہرہ

ندانېيى سردى لگتى تقى، ندانېيى گرى لگتى تقى

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی رَحِیمَ بِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ سردیوں میں ایک کنگی اور ایک جاور

PFA

اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے اور یہ دونوں کپڑے پہلے ہوتے تھے اور گرمیوں میں موٹے کپڑے اور ایسا جبہ پہن کر نکلا کرتے تھے جس میں روئی بھری ہوتی تھی۔ لوگوں نے جھے کہا آپ کے ابا جان رات کو حضرت علی دَفِحَالقَابُرَتَعَالَجَیْنَہُ سے ابا جان رہ کہ ہوتی تھی۔ لوگوں نے بھی دَفِحَالقَابُرَتَعَالَجَیْنَہُ سے اس بارے میں پوچھیں۔ میں نے اپنے والدے کہا ''دو تخت ''لوگوں نے امیر المونین کا ایک کام دیکھ ہے جس سے وہ جیران ہیں۔''میرے والد نے کہا وہ کیا ہے: میں نے کہا''وہ تخت گری میں روئی والد نے کہا وہ کیا ہے: میں ابر آتے ہیں اور انہیں گری کی کوئی پروانہیں ہوتی اور تخت سردی میں پہلے کہ وں میں باہر آتے ہیں اور انہیں گری کی کوئی پروانہیں ہوتی اور تخت سردی میں پہلے کیٹروں میں باہر آتے ہیں نہ انہیں سردی کی کوئی پرواہوتی ہے اور نہ وہ سردی سے نیخے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا آپ نے ان سے اس بارے میں پاہر آتے ہیں ان سے پوچھ کہا ہے کہ جب آپ رات کوان سے با تیں کریں تو یہ بات بھی ان سے پوچھ کیں۔''

چنانچہ جب رات کومیرے والد حضرت علی وَضِحَالِقَائُونَغَالِحَیْفَ کے پاس کے تو ان ہے کہا ''اے امیرالمؤسین! لوگ آپ

ے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔' حضرت علی دَضِحَالِفَائِنَغَالِحَیْفَ نے کہا وہ کیا ہے؟ میرے والد نے کہا ''آپ

سخت گری میں روئی والا جہاور موٹے کپڑے بہن کر باہر آتے ہیں اور سخت سردی میں دو پتلے کپڑے بہن کر باہر آتے ہیں نہ

آپ کوسردی کی پروا ہوتی ہے اور نہ اس سے بیخے کی کوشش کرتے ہیں' حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا''اے ابولیلیٰ! کیا

آپ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟'' میرے والد نے کہا اللہ کی قتم میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔

- Fre



## ا موت كا آناجتنا يقيني ہے آدى اس سے اتنابى غافل ہے

#### يادر كھئے روزانہ ملك الموت اپنے شكار كود يجتمار ہتا ہے

ابن الی حاتم میں ہے کہ ایک انصاری کے سر ہانے ملک الموت کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ غلیجہ نے فرمایا ملک الموت!

میرے صحابی کے ساتھ آسانی سیجئے۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی انسکین خاطر رکھئے اور دل خوش سیجئے۔ واللہ

میں خود باایمان کے ساتھ نہایت ٹری کرنے والا ہوں۔ سنویا رسول اللہ! فتم ہے خدا تعالیٰ کی! تمام دنیا کے ہر کیچے کی گھر میں

خواہ وہ خشکی میں ہویا تری میں ہرون میں میرے پانچ پھیرے ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو میں اس سے بھی زیادہ جانتا

ہوں جتنا وہ خودا پے آپ کو جانتا ہے۔ یارسول خدا! یفین مانے کہ میں تو ایک مچھر کی جان قبض کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا

جب تک کہ مجھے خدا تعالیٰ کا حکم نہ ہو جائے۔

حضرت جعفر رَخِعَبُالدَّلُا تَعَالَنَ كابيان ب كرملك الموت غَلَيْ النِّيْ كَا ون مِن پائج وقت ايك ايك شخص كى وْهوهُ بِهال كرنا ببى ب كرآپ غَلَيْ النِّيْ كَا فِن مِن الروه نمازول كروقت وكيوليا كرتے بين، اگروه نمازول كى حفاظت كرنے والا ب تو فر شخة اس كے قريب رہتے ہيں اور شيطان اس سے دور رہتا ہے اور اس كے آخرى وقت فرشته اسے "لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" كَا تَقْيَن كرتا ہے۔

مجاہد دَرِحَمَبُرُانڈنُ تَغَالِنٌ فرماتے ہیں ہر دن ہرگھر پر ملک الموت دو دفعہ آتے ہیں۔کعب احبار دَضِحَالِفَائِ تَغَالِحَ عَنِيْ اس کے ساتھ ہی ہی بھی فرماتے ہیں کہ ہر دروازے پر گھبر کر دن بھر میں سات دفعہ نظر مارتے ہیں کہ اس میں کوئی وہ تو نہیں جس کی روح نکالنے کا حکم ہو چکا ہو۔ (تفییرابن کثیر: جلد ۴ صفحہ ۴۰)

## اپنی عبادت پرناز مہیں کرنا جاہئے

#### پانچ سوسال کی عبادت ایک نعمت کے بدلے میں ختم

امام حاکم شہید نے متدرک حاکم میں حضرت جابر دَضِحَاللَائِوَ اَلَیْنُ کے ایک کمبی روایت نقل فرمائی ہے جوضیح سند کے ساتھ مروی ہے اور اس حدیث کوامام منذری دَخِعَبِرُاولدُّائِ اَنْفَالِنَّ نے الترغیب والتر ہیب میں نقل کی ہے۔عربی عبارت کافی کمبی ہے اس لئے صرف اس کا خلاصہ پیش کیا جارہا ہے۔شاید کسی کوفائدہ ہو۔

حضرت جابر وضحالفة النظافية فرمات بین كه آپ خیلین علین نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا كرفر مایا كه ابھی ابھی میرے دوست حضرت جرئيل غلین النظافیة تشریف لائے اور بیفر مایا كه بچھلی امتوں میں سے اللہ كا ایک بندہ اسے گھر بار، عزیز وا قارب، مال و دولت سب بچھ چھوڑ كرسمندرك بچ میں پہاڑنما ایک ٹیلہ تھا اس میں جا كرعبادت كرنا شروع كردى۔ وہ سمندرا تناوس تھا كہ اس ٹیله كی ہر جانب چار چار ہزار فریخ دوری تک سمندر تھا وہاں پركوئی كھانے كی چیز نہیں تھی اور سمندر كا ایک بھی بالكل نمكین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار كا درخت اُ گا دیا اور انگلی كے برابر ہے بانی كا ایک بھی بالكل نمكین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت میں گزارتا تھا اور چوہیں گھنے میں انار كا ایک بھیل كھا لیتا تھا اور چشمہ جاری كر دیا۔ یہ عابدون رات چوہیں گھنے میں انار كا ایک بھیل كھا لیتا تھا اور چھے یانی كے جشمہ سے ایک گلاس یانی نوش فرما لیتا۔ ای حالت میں یانچ سوسال گزر گئے۔

Fr.

پانچ سوسال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بید دعا مانگی کہ مجدہ کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی نعش مٹی وغیرہ ہر چیز پرحرام کر دی جائے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں سیح سالم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فر مائی سجد ہے کی حالت میں اس کی موت ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کررکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہوسکتی۔

قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میر فضل سے جنت میں داخل کروہ تو وہ عابد کہا گا کہ اسے میرے رب! بلکہ میرے مل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیجئے۔ کیوں کہ میں نے پانچ سوسال تک الیے عبادت کی ہے جس میں کی تم کی ریا کاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو ہو ہو بندے کہا گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کے دو اس پر اللہ فرمائے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کے جواس کو بینائی عطا فرمائی کی نعت اس کی پانچ سوسال کی عبادت کا احاط کر لے گی، اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعت، نربان کی فعت، ہاتھ کی نعت، ہاتھ کی نعت، ہاتھ کی نعت، ہاتھ کی نعت، ان سب کا بدل باتی رہ جائے گا ہو پھران کے علاوہ جو پانچ سوسال کی عبادت کا احاط کر لے گی، اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعت، نربان کی فعت، ہاتھ کی نعت، ہاتھ کی نعت کے بدلے میں ختم ہوگی تھاری ہاتی نعتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فر شنے اسے گا کہ اس کے لہذا اس میں بیاتی میں داخل کر ماد تھی تو اللہ کی سال کی عبادت پر ان نعتوں کی ہاری ہاتی ہو تھی تانار کے پھل کھلائے اور پانچ سوسال کی عبادت پر ان نقال فرما تیری عبادت کہاں جو بھی تھی سے گئے تو انڈر تھا بی نی ہو انٹری رہت سے بچھے جنت میں داخل فرما تیری رہت کی تو اللہ تعالی فرمائے گا میری رہت میں داخل فرما تیری رہت میں داخل کر دور تو پھروہ وہ بھی کی تو اللہ تعالی فرمائے گا میری رہت میں داخل فرمائی ہو جائے گی تو اللہ تعالی فرمائی کو جنت میں داخل کر دور تو پھروہ وہ بھی تھیں مواط کی گی تو اللہ تعالی فرمائی گا میری رہت وہ خات میں داخل کر دور تو پھروہ وہ بھی دائے گا کہ تھی تو اللہ تعالی فرمائی کو جنت میں داخل کر دور تو ہوں وہ کھی کو دور تو پھروہ دور تو پھروہ وہ کھی تو اللہ تعالی فرمائی کو جنت میں داخل کر دور تو بھروہ دور تو پھروہ وہ کہر آخر میں جب جت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالی فرمائی کو حذت میں داخل کر دور تو پھروہ دو تو پھروہ کو تو ہو دو تھی کو دور تو پھروہ دور تو پ

#### الالعنی باتوں سے پرہیز سیجئے

"عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسُلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ." (مَثَالُوة: ٣١٣)

تَرْجَمَدُ: "حضرت ابوہریرہ وَضَالَفَائِتَغَالَظَائِ الْعَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْقَافَتَمَ اللهِ عَلَيْقَا كاسلام كى خوبى بدے كدوه لا يعنى باتوں كورْك كردے۔"

اگر کوئی اجھا مسلمان بنتا جاہتا ہے تو وہ لا یعنی اور فضول با توں سے احتراز کرے اور لا یعنی باتوں میں بکواس کرنا،خواہ مخواہ چورا ہوں پر بھیٹر نگانا، ہوٹل بازی کرنا میرتمام با تیں شامل ہیں،مسلمان کوان سے احتراز کرنا لازم ہے، جوشخص لا یعنی اور فضول باتوں میں پڑجا تا ہے وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی سے لا پروا ہوجا تا ہے۔اور لوگوں کی نگا ہوں سے گرجا تا ہے۔اس کی معاشرہ میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔





### ⊕ تو کل کی<قیقت

"اسلام اورتربیت اولاد 'کے نام سے ایک کتاب ہے۔ اس میں حضرت عمر دَضِحَالفَائِقَغَ الْحَفِیٰہُ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر دَضِحَالفَائِقَغَ الْحَفِیٰہُ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر دَضِحَالفَائِقَغَ الْحَفِیٰہُ ایک ایسی قوم سے ملے جو پچھ کام کاج نہ کرتے تھے تو آپ نے فرمایا تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو متوکلین ہیں۔

حضرت عمر دَفِعَالِقَائِمَ الْحَنِّهُ نِے فرمایاتم جھوٹ کہتے ہو،متوکل تو درحقیقت وہخض ہے جواپنا غلہ زمین میں ڈال کراللہ پر تجروسہ کرتا ہے اور فرمایاتم میں ہے کوئی شخص کام کاج سے ہاتھ تھینچ کر بیٹھ کر بید دعا نہ کرے کہ اے اللہ! مجھے رزق عطا فرما دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسان سے سونا جاندی نہیں برسا کرتے۔

اور حضرت عمر دَضِحَالِقَابُ تَعَالِمُ عَنِيْهُ ہِي وہ بِزرگ ہِيں جنہوں نے غرباء وفقراء کواس بات سے روکا کہ وہ کام کاج چھوڑ کر لوگوں کے صدقات وخیرات پر تکمیہ کرکے ہیٹے جائیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: اے غرباء وفقراء کی جماعت! اچھائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ،اورمسلمانوں پر ہوجھ نہ بنو۔ (اسلام اور تربیت اولاد:۳۴۳/۲)

# ۵ حضرت قماده دَخِوَاللَّا الْمَائِنَةُ فَعَالِمَائِنَةُ فَعَالِمَائِنَةُ فَعَالِمَا الْمَائِلُ الْمَائِلُونِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا الْمَائِلُ الْمَائِلُونِ عَلَيْنَا الْمَائِلُ الْمِنْ الْمَائِلُ الْمِلْمِي الْمَائِلُ الْمُلْمِلْمُ الْمَائِلُ الْمِلْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُلُلُ الْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُلْمُ الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلُمِ

جہتی اور ابن اسحاق فرح مُهَااللّائ تَعَالَىٰ نے روایت کی ہے کہ جنگ احدیث حضرت قمادہ بن نعمان وَحَوَاللّهُ اَتَعَالَیْکُ کَا اَکُه یُس تیرلگا جس ہے آنکھ میں اس کواس کی جگہ پر رکھ دول اچھی ہوجائے گی، اور اگر چاہتے ہو کہ جنت ملے تو صبر کرو، حضرت قمادہ وَحَوَاللّهُ اِتَعَالَیٰکُ کَا اَجْدَا اِللّٰهُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ ا

حضرت قنادہ بن نعمان دَضِعَالفَائِقَغَالِيَّفَ فرماتے ہیں کہ میں احدے دن آپ طَلِقَائِ عَلَيْنَا کَ چبرے کے سامنے کھڑا ہوگیا اور اپنا چبرہ دشمنوں کے مقابل کر دیا تا کہ دشمنوں کے تیر میرے چبرے پر پڑیں اور آپ طَلِقائِ عَلَیْنَا کَا چبرۂ انور محفوظ رہے۔

دشمنوں کا آخری تیرمیری آنکھ پراییا لگا کہ آنکھ کا ڈھیلا ہاہرنکل پڑا جس کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لے کرحضور عَلَيْنَ عَلِينًا كَى خدمت ميں حاضر ہوا۔ رسول الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله و كيدكر آب ديدہ ہوگئے اور ميرے لئے دعا فرمائى كدا ہے الله! جس طرح قادہ نے تیرے نبی کے چہرہ کی حفاظت فرمائی اس طرح تو اس کے چیرہ کومحفوظ رکھ، اور اس کی آئکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز نظر بڑا! اور آنکھ کو ای جگہ رکھ دیا۔ ای وفت آنکھ بالکل سیح اور سالم بلکہ پہلے ہے بہتر اور تیز جُوكَي \_ (رواه الطبراني وابونعيم والدار قطني بنحوه)

#### (١) حضور خَلِقِينُ عَلَيْهُا كا بجول كے ساتھ عجيب معامله

بار ہا ایسا ہوا ہے کہ آپ طابقتی علیا نے عبداللہ بن عباس،عبیداللہ بن عباس اور کثیر بن عباس دَضِوَاللّهُ بِتَغَا ان سے فرمایا، بچوا تم میں سے جو دوڑ کر مجھ کوسب سے پہلے ہاتھ لگائے گا میں اس کو فلاں چیز دول گا۔ تینوں بھائی دوڑ کر آپ عَلَيْنَ عَلَيْنًا كَ طرف جات - كوكى آب عَلِيقَ عَلَيْنًا كَ سيد ، جه جاتا، كوكى بشت مبارك يرج ه جاتا- آب عَلِقَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عَلِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ كوسين الكات اورخوب بياركرت \_\_\_ اورحضور ظالما على حصرت عبدالله بن عباس وضحالقا باتفا كويدوعا وية تها "اللهُمر عَلِمُهُ الْكِتَابَ وَفَقِيهُ فِي الدِّين"اكالله!اس كوكتاب الله كاعلم اوردين كي مجه عطافرا-

(سرور کا تنات طالقائی علیتا کے پیچاس صحاب، تذکرہ حضرت عبیداللد بن عباس: صفحہ ۲۲ م

## ا أنخضرت اللي عليه كا چندا بم صيحتين

حضرت عبدالله بن عباس رضح النائينكا العَنهُ فرمات مين كه أيك دن مين آتخضرت والمان عباس وضح النائية المانيك الما تفاكرآب خَلِقَ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّ

- 💵 تواللہ کے حق کی حفاظت کراللہ تیری حفاظت فرمائیں گے، تواللہ کے حقوق کی حفاظت کرتو ہر وقت اللہ کوایے سامنے -182 L
  - جب تو ما تگے تو اللہ ہی ہے ما تگ۔
  - جب مدوطلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدوطلب کر۔
- 🕜 اوراس بات کواچھی طرح جان لے کہتمام امت اکٹھا ہوکر تخفے نفع پہنچانا چاہے تو اس کےعلاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جواللد تعالی نے تیرے لئے مقدر کر دیا ہے۔
- 🚳 اور تمام لوگ جمع ہو کر مجھے کوئی نقصان پہنچانا جا ہیں تو اس کے سواکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ے۔ (تنی:۲/۸۷)

اس حدیث شریف میں جناب رسول الله مَلِيقَنْ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ مَلِيقَنْ عَلَيْنَ اللهُ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ اللهُ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ اللهُ ال باتوں کی تصبحت فرمائی ہے۔

#### 1 الله کے حق کی حفاظت کرو:

تم الله کے حق کی حفاظت اور تکرانی کرواللہ تمہاری حفاظت کرے گااس کا مطلب بیہ ہے کہتم اللہ کے احکام کی تعمیل کرو

المُخَارِّمُونَى (جُلَدِ هِمَيَانِ) الْحَالِي الْجُمَالِينِ الْجُلِدِينِ (جُلَدِ هِمَيَانِ)

شریعت اورسنت نبوی تمہاری زندگی سے ظاہر ہوتی ہو، نماز میں، روزہ میں، زکوۃ وصدقہ خیرات میں، اخلاق میں، گفتگو میں، معاشرہ میں اللہ کے احکام اور نبی خلیق علیہ کے سنت کے تم پابند ہوجا و تو اللہ تعالیٰ بھی دنیاو آخرت کی ہر مشقت اور ہر پر بیٹانی سے تمہاری حفاظت اور تمہاری وظیری کرتا رہے گا۔ نیزتم اللہ کے حق کی حفاظت کرو گے، شریعت کے پابند ہوجا و گے تو تم ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتو تم کو پھر کسی اور کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں اور جب اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتو تم کو پھر کسی اور کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں اور جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہاراکون کیا بھاڑ سکتا ہے نہ مخلوق سے امید ہے نہ بی مخلوق سے ڈر ہے۔

#### 🕜 صرف خدا ہے مانگو:

جناب رسول الله ﷺ برگز مت بناؤ اورتمهارے یہاں کا کھانامتقی لوگوں کےعلاوہ کوئی دوسرا کھانے نہ پائے۔لہٰذاتمہارا دوست بھی کامل ہونا جاہئے اورتمہارے مہمان بھی متقی لوگ ہونے چاہئیں۔(ترندی:۱۵/۲)

#### 🕝 صرف الله عنه مدد مانگو:

تیسری نصیحت آپ ﷺ فی پیشانی ہے کہ جب تم کسی مصیبت، دشواری میں مبتلا ہو جاؤے کی پریشانی میں، یماری میں، دشمنوں کے زغہ میں آ جاؤ اور ہر طرف ہے تنہیں ستایا جا رہا ہوتو ایسے حالات میں تمہارے دشکیر صرف خدا تعالیٰ ہیں،اس کئے صرف اس سے فریا درس کرواوراس سے مدو مانگو۔

## المخلوق تم كونفع نهيس پهنچاسكتى:

چوتھی نفیحت بیفرمائی کہ اگر دنیا تے تمام انسان اور تمام امت مل کرتم کو کسی بات کا نفع پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ ایک پیسے کا بھی نفیح نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے لہٰذامخلوق سے زیادہ امیدیں مت با رھا کرو۔ بیفنول خیالات ہیں۔ تمہیں اپنی محنت خود کرنی ہے جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو اس بہانہ سے ملتا رہے گا اور ہر وقت خداکی یاد تمہارے اندرغالب رہے گی۔

**ان مخلوق تم كونقصان نبيس پېنجاسكتى:** 

پانچویں نفیٹی جناب رسول اللہ ﷺ نے بیفر مائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اس بات پرمتفق ہو کر جمع ہو جائیں کہتم کونقصان پہنچائیں تو اس سے زیادہ ایک ڈھیلے کے برابر بھی تم کونقصان نہیں پہنچا سکتے جواللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، کسی کی کوئی طاقت نہیں جو تمہیں نفع پہنچائے یا تمہیں کچھ نقصان پہنچائے۔اس لئے سارا بھروسہ خدا پر کرو۔اور خدا تعالیٰ کے ہی نیاز مند بن جاؤ۔

🕦 امام بخاری اورامیر بخاری کا واقعه

جب امام بخاری وَرِحِمَبُرُاللَائُ تَعَالَیٰ ملک شام وعراق وغیرہ ہے ہوکر نیشا پور تشریف لانے گے تو نیشا پور کے مشہور محدث محدث محد بن یجی ذبلی نے متعلقین سے کہا کہ میں امام بخاری وَرِحَمَبُرُاللَّائُ تَعَالَیٰ کے استقبال کے لئے جا رہا ہوں جس کا جی چاہے استقبال کرے۔ اس اعلان کے بعد نیشا پورشہر سے دو دو تین تین میل دور تک جاکر لوگوں نے امام بخاری وَرِحَمَبُرُاللَّائُ تَعَالَیٰ کا استقبال کیا، اور جب نیشا پوریجنج کرامام بخاری وَرِحَمَبُرُاللَّائُ تَعَالَیٰ نے درسِ حدیث کا سلسلہ شروع فرمایا تو کئی ہزارطلبہ نے امام بخاری وَرِحَمَبُرُاللَّائُ تَعَالَیٰ کے درس میں شرکت کی۔

گر چند ہی دن کے بعد کسی نے خلق قرآن کا ایک اختلافی مسئلہ اٹھا کر امام بخاری دَخِیَبُرُادلَّاکُ تَغَالَیٰ پرالزام لگایا اور بہت جلدان کا حلقہ درس ختم ہوگیا۔ صرف امام مسلم دَخِیَبِرُاللَّاکُ تَغَالَیٰ ان کے ساتھ رہے۔ آخر امام بخاری دَخِیَبِرُاللَّاکُ تَغَالَیٰ مسئلہ ایوں ہوکرا ہے وطن بخاری دَخِیَبِرُاللَّاکُ تَغَالَیٰ می اللہ عام بخاری دَخِیَبِرُاللَّاکُ تَغَالَیٰ کے نیشا پور سے روانہ ہوئے کی اطلاع اللہ بخاری کو بلی تو بڑی شان وشوکت کے ساتھ لوگوں نے امام بخاری دَخِیَبِرُاللَّاکُ تَغَالَیٰ کا استقبال کیا، اور بخاری آکر دری صدیث کا سلسلہ میں شرکت کرنے گئے۔ حدیث کا سلسلہ میں شرکت کرنے گئے۔

مگر حاسدین کویدگوارا نہ ہوسکا۔انہوں نے بیز کیب نکالی کدامیر بخاری خالد بن احمد ذبلی کوئسی طرح اس بات پر آمادہ
کیا کہ وہ امام بخاری دَخِوَجَبُهُ الذّائِ تَعَالَیٰ کُو حَکم کریں کہ وہ امیر کے صاحبز ادوں کو بخاری شریف اور تاریخ کبیر کا درس دیں ،امیر
بخاریٰ کی سمجھ میں بات آئی تو امیر نے کہا کہ آپ در بارشاہی میں تشریف لاکر مجھے اور میرے صاحبز ادوں کو بخاری اور تاریخ
کبیر کا درس دیں۔مگر امام صاحب دَخِوَجَبُهُ الذّائِ تَعَالَیٰ نے اس قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ میں علم دین کوسلاطین کے درواز وں پر
لے جاکر ذیبل نہیں کروں گا جسے پڑھنا ہومیرے یاس آکر پڑھے۔

امیر بخاری نے دوبارہ کہلوایا کہ اگر آپ نہیں آسکتے ہیں تو صاجز ادوں کے لئے مخصوص کوئی وقت عزایت فرمادیں کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ ہو، اس پر امام بخاری دَرِخِعَبَرُ اللّائ تَغَالَیٰ نے جواب دیا کہ احادیث رسول ﷺ پوری امت کے لئے کیساں ہیں ان کی ساعت ہے میں کسی کومحروم نہیں کرسکتا ہوں۔ اگر میرایہ جواب نا گوار معلوم ہوتو آپ میرا درس روکنے کا تھم دے دوتا کہ میں خدا کے دربار میں عذر پیش کرسکوں ، اس پر امیر بخاری بخت ناراض ہوا اور حاسدوں نے امیر کے اشارے پر امام کو بددین اور بدعتی ہونے کا الزام لگایا، پھر حاکم نے بخاری سے نکل جانے کا تھم دیا تو امام بخاری کر تھے اللہ ایک کرتے ہوئے کا الزام لگایا، پھر حاکم نے بخاری سے نکل جانے کا تھم دیا تو امام بخاری کرتے ہوئے گائی نے نہایت کبیدہ خاطر ہوکر ان مخافیون کے لئے بددعاء کی: اے اللہ! جس طرح اس امیر نے جھے و کیل کیا ہے اس طرح اس امیر نے جھے و کیل کیا ہے اس طرح اس کو بھی اپنی ذات اور اپنی اولا داور اپنے اہل وعیال کی بے عزتی و ذلت دکھا دے۔

(نصرالباري: ۱/۴۴ ،مقدمه فنخ الباري يا كستاني نسخه:صفحه ۴۹۳)

چنانچہ ابھی ایک ماہ بھی نہیں گزر پایا تھا کہ خلیفۃ اسلمین نے اس امیر کی کسی غلطی پر سخت ناراض ہوکراس کو معزول کر دیا اور اس کا منہ کالا کرکے گدھے پر سوار کرا کے پورے شہر بخاری میں اس کی تذکیل کروائی۔اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور انتہائی ذلت ورسوائی سے چندون کے بعد مرگیا اور اس امیر کے معاونین مختلف بلاؤں میں مبتلا ہوکر ہلاک ہو گئے۔ Fro

المَا اللهِ المِلْمُولِيِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

آئ تمام امت و کیور ہی ہے کہ بخاری ،سمر قند وغیرہ جوعلائے دین کے مرکز رہے ہیں، وہاں پرعلائے دین کی ناقدری کی وجہ سے اللہ نے وہاں سے علم اور علاء کو ایسا اٹھالیا کہ صدیوں تک وہاں کوئی کلمہ سکھانے والانہیں رہا۔ ''اَللّٰهُ مَّرَ احْفَظْنَا مِنْ غَضَبِكَ وَسَخَطِ اَوْلِيَاءِ كَ''اے اللہ! ہم کواپنے غضب اور اپنے اولیاء کی ناراضگی سے محفوظ فرما۔

#### (9) مولانا روم کے والد إور بادشاہ کا واقعہ

مولانا روم رکیجہ براللاً انتخالی کے والداپنے زمانہ کے بڑے پاید کے بزرگ تھے۔ان کی خدمت میں بادشاہ وقت بھی آتا تھا۔ جب بادشاہِ وفت نے دیکھا کمجلس کا عجیب حال ہے کہ وزیراعظم بھی وہاں موجود ہے، اور دوسرے اور تیسرے نمبر کے وزراء بھی وہاں موجود ہیں اورسلطنت کے بڑے بڑے حکام وسرکردہ لوگ سارے وہاں موجود ہیں۔اور دوسری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے تاجر بھی وہاں موجود ہیں اور تیسری طرف دیکھتے ہیں تو علاء اور صلحاء بھی وہاں بیٹھے ہیں تو بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ میرے دربار میں تو بیلوگ آئے تے نہیں ہیں اور ان کے یہاں اس شان اور اتنی قدر کے ساتھ آگر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہرایک کی صورت سے سرایا محبت اورعظمت فیک رہی ہے اور ان کی بزرگی سب پر چھائی ہوئی ہے۔تھوڑی دریر بیٹھنے کے بعد بادشاہ کو بجائے جرت کے غیرت پیدا ہونا شروع ہوگئ تو بادشاہ نے بید تدبیرسوچی کدان کو مال اورخزانہ میں بھانس دیا جائے۔ چنانچہ بیے کہدکران بزرگ کے پاس خزانہ کی تنجیاں بھیج ویں کدمیرے پاس اور پچھ تو رہانہیں سب آپ کے پاس ہے پس خزانہ کی تنجیاں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔روی وَجِمَعِبُاللّائُ تَعَالَٰنٌ کے والد نے تنجیاں میہ کہ کرواپس کر ویں کہ آج بدھ کا دن ہے اور کل تک مجھے مہلت دیجئے۔ پرسوں جمعہ ہے میں جمعہ کی نماز پڑھ کر آپ کا شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔سب چیزیں آپ کومبارک ہوں۔ بیخبرلوگوں کے درمیان اڑ گئی تو وزیروں کی طرف سے استعفیٰ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک وزیرکا استعفیٰ آیا پھر دوسرے کا آیا پھرتیسرے کا آیا کہ جبحضرت یہاں سے جارہے ہیں تو ہم بھی جارہے ہیں۔شہر کے جو بڑے معزز باوقارلوگ تھے وہ بھی چلے جانے کے لئے تیار ہوگئے جب بادشاہ نے بیمنظر دیکھا تو کہنے لگا کہ اگر میہ سب چلے جائیں گے تو شہر کی جان اور شہر کی روح نکل جائے گی اور شہر کی جنتنی رونق ہے سب ختم ہو جائے گی۔اس لئے خود حاضر ہوکر مولانا روی وَجِعَبِهُ الذَّهُ تَعَالَىٰ کے والدے معافی ماتکی کہ مجھے کتاخی ہوگئ میں معافی جا ہتا ہوں،آپ یہاں سے تشریف ند لے جائیں۔ بیسب اس لئے ہوا کہ مولانا روم وَجِمَبُ اللّٰهُ تَعَالٰنٌ کے والدمحرم نے ہر چیز کو حضور ظیفتی عکمین کی محبت کے مقابلہ میں قربان کر دیا تھا، اس کے نتیجہ میں اللہ نے ہر چیز کے دل میں ان کی محبت پیدا فرما دی تھی اوراللہ نے ان کو كامل ولايت عطاء فرمائى \_ "مَنْ عَادىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ اذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ" (جوميرے دوست سے وَتَمْنَى ركھا ہے يس اس ے جنگ کا اعلان کرتا ہوں) کا پورا منظر نظر آ رہا تھا۔

#### قاتل حسين رَضِعَاللهُ بَتَعَالِيَّهُ عبيدالله بن زياد كاحشر

رسول الله ﷺ کی آنکھوں کی شنڈک یعنی حضرت حسین دَخِوَاللّهُ اِتَغَالِیَّفَظُ اور ان کے اہل بیت کے قاتلوں کے سردارعبیدالله بین دیادکا حشر اس زمانہ کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ ابراہیم بن اشتر نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ کرایک مسجد کے حق میں مولی، گاجر کی طرح ڈھیرلگا دیا۔



ترندی شریف کے اندر حضرت عمارہ بن عمیر ہے ایک روایت مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب عبیداللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو مجد کے حق میں کاٹ کرڈھیر لگا دیا گیا تو اس منظر کو دیکھنے کے لئے لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی تو ہیں بھی بھی جس موت میں پہنچا تو کیا دیکھیا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لوگوں میں شور ہوتا رہا اور شور اس بات کا ہور ہا تھا کہ ان سروں میں ایک سانپ گشت کر رہا تھا اور گشت کرتا ہوا عبیداللہ بن زیاد کی ناک میں گھس جاتا تھا۔ تھوڑی دیر اس کی ناک میں گستا تھا، میں نے اپنی آنھوں ناک میں گستا تھا، میں نے اپنی آنھوں ناک میں گستا تھا، میں نے اپنی آنھوں ہے منظر سلسل دو تین مرتبد دیکھا ہے۔ (ترندی شریف: ۲۸ ۲۱۸ ،البدایہ والنہایہ: ۸ ۲۸۱)

جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت کی اس کا بیرحشر دنیا میں بھی لوگوں نے دیکھے لیا ہے اب آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ کوزیادہ معلوم ہے۔

#### (٢) حضرت سعد اسود رَضَحَاللَّهُ إِنَّهُ كَا حُورول سے زكاح

حضور ﷺ غَلِيْنَ عَلَيْنَ عَمير بن وہب ثقفی دَخِوَاللَّهُ اَتَغَالِیَّ کَ پاس جاوَان کی لڑکی جوسب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ بمجھدار ہے اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا اور تم جا کرعمیر بن وہب ثقفی کومیرا بیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔

جب حضرت سعد دَضِحَالِفَائِنَعُ الْحَنِيْ فَنِ جَاكُرارُ کَی کے ماں باپ کواطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو تبول کرنے ہے انکار کر دیا اور واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے۔اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے خضب سے بچئے میں تو اپنے لئے اس کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور رسول اللہ فَیْنِی کَانِیْنَا کُونِیْنِ کُونِیْنِ و یکھا۔اللہ اور کے دوں کو دیکھا صورت کونییں دیکھا۔اللہ اور

-STPZ

﴿ يَحْتُ مُونَى (جُلَدُ جَمَالُةٌ)

رسوں کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑکی کے ماں باپ حضور ﷺ کی مجلس میں گے تو حضور ﷺ نے پوچھا کہتم نے میرا جھجا ہوا آ دمی واپس کر دیا تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور تو نہ کی اور عرض کیا کہ ہم کوشبہ ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو، ہم تو آپ کے تابع ہیں ہم ان کواپٹی لڑک دیتے ہیں چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہیتی بٹی کو حضرت سعد اسود دَھِوَاللَّا اِنْعَالَا اِنْ اِنْ ہِی جہوں کی کو حضرت سعد اسود دَھِوَاللَّا اِنْعَالَا اِنْ اِنْ ہُوں کے ماں باپ سے کہا تھا کہ جب اللہ اور رسول کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار ہیں رہتا اور لڑکی نے بیا تیت پڑھ کر سنائی:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ آمُوا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْجِيَرَةُ مِنْ آمُرِهِمْ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَلاً مُبِينًا ﴿ وَ الرَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اس کے بعد حضرت سعد اسود دونے الفائی آنگا الفی ہوی کے لئے بازار سے پچھ سامان خرید نے کے لئے تشریف لے گئے اس اثناء میں جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیوی کے لئے سامان خرید نے کے بجائے اس بیسہ سے تکوار، نیزہ، گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کرلڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔ تو حضور ﷺ نے ان کے سرمبارک کواپئی گود میں لیا اور بھران کی تکوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا، ان کے سسرال والوں سے کہلا بھیجا کہ اللہ تعالی نے تمہاری لڑک سے نیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں اس کی شادی کرا دی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کونہیں و کھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلوب کود کھتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اسود وَضَوَالقَائِرَةُ الْفَیْنَ کُونِیل مقام عطا فرمایا ہے۔

(اسد الغاہہ: ۱۸۳/۲)

#### ۳۳ بےنمازی کی نحوست

ایک بزرگ صاحب کشف تھے ایک بارکسی اکرام کرنے والے نے ان کی دعوت کی، دستر خوان پر کھانا رکھا گیا۔ جس میں روٹیاں بھی تھیں اور روٹیاں دوعور توں نے بنائی تھیں۔ جب بزرگ دستر خوان پرتشریف فرما ہوئے تو روٹی کھانے کے لئے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ روک لئے اور روٹیوں کو دوحصوں میں الگ کیا۔ ایک حصد کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ بیروٹی جس نے بھی بنائی ہے وہ بے نمازی ہے۔

اں کی شان میں گنتاخی کرنے والے کی سزا

امام بخاری دَخِتَهِ بُالدَّانُ تَعَالَیٰ نے اپنی کتاب المفرد میں لکھا ہے کہ ایک قبرستان میں مغرب بعدایک قبر پھٹی تھی اس میں ہے ایک شخص نکاتا جس کا سرگدھے کے مانند تھا، گدھے کی آ واز نکال کر چند کھے بعد قبر میں چلا جاتا تھا کسی نے لوگوں سے پوچھا کہ آخراس قبر والے کے ساتھ بید معاملہ کیوں ہورہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ بیرآ ومی شراب بیتا تھا جب اس کی ماں اسے ڈائٹن تو کہتا تھا کیوں گدھے کی طرح چلاتی ہے؟

فَا يُكَىٰ لان كاادب بهت ضروري مي حديث ميں إمال كے بيرول كے نيچ جنت إور باپ جنت كا دروازه ب-

وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



#### المهم بيهلوان امام بخش كا قصه

ایک بزرگ کا پڑوں میں ایک قبرستان میں جانا ہوا جہاں انہیں فاتحہ پڑھنی تھی وہ فاتحہ پڑھ کر آگے بڑھنے گئے۔
اچا تک ایک بوسیدہ قبرکود یکھا گویاوہ کہہ رہی ہے حضرت! ہمیں بھی پچھ عطیہ اور تحفہ دیتے جائے ہم بھی مختاج ہیں ، وہ بزرگ اس قبر پر آئے اور جواللہ نے توفیق دی آپ نے پڑھا۔ اچا تک ان کی نظر کتبہ پر پڑی جوقبر کے قریب پڑا ہوا تھا اس کتبہ کواٹھا کرانہوں نے صاف کیا جس پر لکھا ہوا تھا رستم ہندا مام بخش۔ بیدوہ پہلوان تھے جنہیں راجہ مہاراجہ ہاتھی بھیج کر گھر بلاتے تھے اور قالین پر بٹھاتے تھے۔ آج ایک سبحان اللہ کے مختاج ہیں۔

### ولا چنگیز خال اور سکندر أعظم کی قبرین کہاں ہیں؟

تاریخ اسلام میں ہے جب چنگیز خال کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو فلال درخت کے بنچے جھے دفنا دینا۔ انتقال ہوا، درخت کے بنچے دفنایا گیا، اتفاق سے دوسرے روز سے بارش شروع ہوئی اور چھ ماہ تک بارش ہوتی رہی وہ جگہ جنگل میں تبدیل ہوگئی اور وہ درخت اس جنگل میں لل گیا لوگوں کو پیتہ نہ رہا کہ چنگیز خان کوکس درخت کے بنچے دفنایا گیا تھا۔ وہ ظالم قوم جنہوں نے بیک وفت میں ہیں لا کھانسانوں کوئی کیا جو گھوڑے کی پشت سے تین تین روز تک اثر تے نہیں ہوتا کورے کوخون سے بھرتے اور اسے بی جاتے یہاں کا یانی تھا آج ان کے سردار کی قبر کا ٹھھانہ ہیں۔

خطبات علیم الاسلام میں مولانا تاری محرطیب صاحب رَخِیمَبُالذَائُ تَغَالَیٰؒ نے لکھا ہے کہ سکندراعظم کی قبرعراق کے بابل کے کھنڈرات میں ہے لیکن قبرستان میں کوئی سیج قبرنہیں بتا سکتا۔ جب کوئی سیاح سیر کو یا تفران کو جاتا ہے تو وہاں کے گائیڈ کچھ قبروں کی طرف اشارہ کرکے بتاتے ہیں کہ انہیں قبروں میں ایک قبرسکندراعظم کی ہے۔

فَیٰ اَوْکُوکَا لاً: جس انسان نے ونیارفتح کی آج اس کی قبر کی نشاندہی مشکل ہے اس لئے انسان اپنے ایمان اور اعمال بنانے کی فکر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جائے کہ لوگ اس کے لئے دعا کریں۔

### الم شیخ عبدالقادر جیلانی رَخِمَبُهُ اللهُ تَعَالَ کے نورانی ارشادات

- علم کا نقاضا مل ہے، اگرتم علم پرممل کرتے تو دنیا ہے بھاگتے کیوں کہ علم میں کوئی چیز ایمی نہیں جو حب دنیا پر دلالت
  کرتی ہو۔
  - عالم آگرزاہدنہ ہوتواہے زمانے والوں پرعذاب ہے۔
  - 🕝 مومن اپنے اہل وعیال کواللہ پر چھوڑ تا ہے اور منافق زرو مال پر۔
    - 🕜 اپنی مصیبتوں کو چھپاؤاللہ کا قرب حاصل ہوگا۔
    - بہترین عمل لوگوں کو دینا ہے، لوگوں سے لینانہیں۔
  - 🐿 فظالم النظم معطلوم كى دنيا خراب كرتا باورا في آخرت-
    - وہ روزی جس برشکر نہ ہواور وہ تنگی جس برصبر نہ ہوفتنہ ہے۔

المحضر موني (خلد جَبَانِهُ)

جے کوئی ایذانہ پنچےاس میں کوئی خوبی نہیں۔

🕥 مسكينون كو ناخوش ركه كرالله تعالى كوراضي ركھناممكن نہيں۔

🗗 میں ایسے مشاریخ کی صحبت میں رہا ہوں کہ ان میں کسی ایک کی دانت کی سفیدی میں نے نہیں دیکھی۔

💵 دنیاداردنیا کے پیچھےدوڑتے ہیں اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے۔

حصرت علی دَضِوَالنَا اُبِقَافَةُ ورخت کے قریب گئے اور فر مایا اے درخت! اللّٰہ کا رسول کہتا ہے کہ جمیں تھجور کھلا ؤ۔ حدیث میں ہے کہ درخت کے بتوں سے تھجوریں گرنے لگیس۔ حضرت علی دَضِوَالنَّا اِنَّفَافِی نَفِ وامن بھرا اور حضور مِیْلِی کَالِیْنَا عَلَیْنَا کَا خدمت میں چیش کیا۔

آ قرآن بیمل کرنے اوراس سے روگردانی کرنے والوں کا انجام (T)

حضرت عمر دَضِحَالِقَائِلَةَ عَالِحَنَّهُ بِيان كرتے ہِيں كەرسول اكرم ظِلِقَائُ عَلَيْنَ عَارشاد فرمايا كە: "إنَّ اللَّهُ يَرْفَعُ بِهِاذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَدِيْنَ." (مسلم شريف، مشکوة: ٩٨٥٠) تَرْجَحَتَ:"اللَّه تعالَى اس كتاب (قرآن كريم) كـ ذريعه بهت ى قوموں كواونچا اللهاتے ہيں، اور دوسرى قوموں كواس (يرعمل نه كرنے) كى وجہ سے بنچ گراتے ہيں۔"

تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان قرآن پاک کی پاکیزہ تعلیمات اورارشادات نبوی پر زندگی کے تمام شعبوں میں عمل کرتے رہے،اللہ تعالی نے مسلمانوں کوالیمی ترقی اورا بیا عروج عطا فرمایا جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اقوام عالم عاجز ہیں،اور آج مسلمان کتاب وسنت کو چھوڑ کر ذلیل وخوار ہورہے ہیں۔

"عَنْ عَلِيّ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَمَا إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الآرانَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ كِتَابُ اللهِ ① فِيْهِ نَبَأُ مَا قَبُلَكُمْ ۞ هُوَ الْفَصُلُ ۞ لَيْسَ بِالْهَوْلِ ۞ مَنْ مَا قَبُلَكُمْ ۞ هُوَ الْفَصُلُ ۞ لَيْسَ بِالْهَوْلِ ۞ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ ۞ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ آصَلَّهُ الله ۞ وَهُو حَبُلُ اللهِ الْمَهْوَاءُ الْمَتْدُدُ ۞ وَهُو الصَّوَاطُ الْمُسْتَقَيْمُ ۞ وَهُوَ الصَّوَاطُ الْمُسْتَقيْمُ ۞ وَهُوَ اللّٰهُ ﴾ وَهُو الصَّوَاطُ الْمُسْتَقيْمُ ۞ وَهُوَ اللّهُ ﴾ وَهُو المَّوْاءُ اللهُ هُواءُ اللهُ اللهُ هُواءُ لَا يُرْبُعُ بِهِ الْاَهُواءُ اللهُ اللهُ

 ﴿ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ ﴿ وَلَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ ﴿ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ ﴿ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ ﴿ وَلَا يَخُلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ ﴿ وَلَا يَخُلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ ﴿ وَلَا يَخُلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ ﴾ ولا تَنْقَضِيْ عَجَائِبُهُ ﴿ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذَا سَمِعَتُهُ حَتَّى قَالُوْا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهُدِيُ إِلَى الرُّشُدِ فَآمَنَّا بِهِ ﴿ مَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ ﴿ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِرَ ﴿ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلٌ ﴿ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ . " (ترزى شريف،١١٥/٢)، مثَلُوة شريف:١/١١١) تَذَجَهَنَدُ: " حضرت على رَضَحَاللَهُ إِنتَعَالِيَقِنُهُ الصحروي ہے وہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے رسول الله ﷺ كوفر ماتے ہوئے ساہے''اےلوگو! آگاہ ہو جاؤعنقریب ایک عظیم ترین فتنہ برپا ہونے والا ہے۔'' حضرت علی رَضِحَالِقَائِهُ وَعَالَتَهُ فِي مَا تَتْ بِينَ كُدِينِ كُدِينِ كِي إِن إِن الله إلى فتنه ع جِهِ كَارِ عِي راه اورمفر كميا بي "آپ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّ حالات كا ذكر ب اور تمهار بعد قيامت تك آنے والے امور اور حالات كى خبر ہے، اور تمهارے بالهمى معاملات کے فیصلہ کا تھم اس میں سوجود ہے اور قرآن کریم حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے اس میں کوئی بات مذاق کی نہیں ہے جو شخص غرور اور فخر کی وجہ ہے قر آن کوترک کر دیتا ہے اللہ اس کو ہلاک اور برباد کرتا ہے اور اس کی گردن توڑ کرر کھ دیتا ہے اور جو مخص قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت ڈھونڈتا ہے الله اس كو كمرابى ميں مبتلا كر ديتا ہے۔ اور قرآن كريم الله تعالى كى مضبوط ترين رى ہے اور وہ حق تعالى كو ياد دلانے والی کتاب ہے حکمت و دانائی عطا کرنے والی ہے اور وہی سیدھا راستہ ہے اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس . کے انتاع کے ساتھ خواہشات نفسانی حق ہے ہٹا کر دوسری طرف مائل نہیں کر سکتیں۔اس کی زبان ایسی ہے کہ اس کے ساتھ دوسری زبانیں مشابہیں ہوسکتیں اور اس کے علوم سے علماء کی تشکی نہیں بچھتی، وہ کثرت استعال اور بار بارتکرارے پرانانہیں ہوتا اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے ،قرآن ایبا کلام ہے کہ جب جناتوں نے اس کوسنا تو بلا توقف کہا کہ ہم نے ایک عجیب وغریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ وکھلاتا ہے۔لہذا ہم اس برایمان لے آئے، جوقر آن کے مطابق بات کرے اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور جوقر آن پڑھمل کرے اس كوعظيم ترين ثواب ديا جاتا ہے اور جس نے قرآن كے مطابق فيصله كيا اس نے انصاف كيا، اور جوقرآن كريم كى طرف لوگول كو بلاتا ہے اس كوسيد ھے راستدكى توفيق بخشى كئى ہے۔

اس حدیث شریف میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہدایت کی ساری خوبیاں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جب ہر خوبی قرآن کریم میں موجود ہے تو جو خص اپنی زندگی کے لئے قرآن کریم کواپنا نصب العین بنا لے، اور قرآن کریم کواپئی عملی زندگی میں داخل کر لے اس کوکوئی فتنہ نقصان نہیں دے سکتا، اس حدیث شریف میں قرآن کریم کی ہیں (۲۰) خوبیاں بیان کی گئی ہیں جن کوہم نہایت مختصرانداز سے چیش کرتے ہیں۔

• فینید نباً مَا قَبُلَکُمْ فَرِ آن کریم کے اندر پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کے انتھے برے واقعات اور احوال کا ذکر ہے چنانچہاں میں حضرت آ دم غلیڈیالیڈیٹکو اور ان کے بیٹے قائیل و ہائیل کا واقعہ، حضرت اور لیس غلیڈیالیڈیٹکو کے احوال، حضرت نوح غلیڈیالیڈیٹکو اور ان کی قوم کے واقعات اور حضرت ابراہیم غلیڈیالیڈیٹکو اور نمرود کا واقعہ، حضرت لوط غلیڈیالیڈیٹکو اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود غلیڈیالیڈیٹکو اور ان کی قوم کے واقعات، حضرت ایرائیم غلیڈیالیڈیٹکو اور نمرود کا واقعہ، حضرت دوط غلیڈیالیڈیٹکو اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود غلیڈیالیڈیٹکو اور قوم شود کے واقعات، حضرت بونس

ا يخت فون (خلد جَانِي) ﴿

غَلِیْۃ الیّن کی واقعہ، حضرت ایوب غَلِیْہ الیّن کی واقعہ، حضرت استعمل غَلینہ الیّن کی کا واقعہ، حضرت ایوب غَلینہ الیّن کی کا واقعہ، حضرت یوسف غَلینہ الیّن کی کا واقعہ، حضرت یوسف غَلینہ الیّن کی واقعہ، حضرت یوسف غَلینہ الیّن کی اور حضرت مورک واقعہ، حضرت مورک واقعہ، حضرت مورک واقعہ، حضرت مورک اور حضرت میں غَلینہ الیّنہ کی اور خضرت مورک اور خضرت مورک اور حضرت مورک اور حضرت میں عَلینہ الیّنہ کی اور حضرت میں عَلینہ الیّنہ کی اور خضرت مورک اور حضرت میں عَلینہ الیّنہ کی اور حضرت میں موجود میں جن کو پڑھ کر اور من کر لوگ عبرت حاصل کر کتے ہیں۔ کہیں مسلمانوں اور کفار کے واقعات اور اپنی قدرت کا ملہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لَّا وُلِي الْأَبْصَادِ ١٠ ﴿ (سورة النور: آيت ٣٨)

تَدْرِجَكَةَ: "بِ شِك اس ميں بصيرت والوں كے لئے بردى عبرت كى بات ہے۔"

اور کہیں حضرت بوسف غَلِیْ المِیْ اوران کے بھائیوں کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿ ﴾ (سورة يوسف: آيت ١١١)

تَنْجَمَنَ: " يقينا ان كے واقعات اور قصول ميں عقل مندلوگوں كے لئے بردى عبرت ہے۔"

اور کہیں مویٰ غَلِیڈِ النِیْ کی اور فرعون کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فر مایا ہے

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبُرَّةً لِّمَنْ يَخْسلى ١٠٤ (مورة النازعات: آيت٢٧)

تَذَجَهَدُ: "يقيناً اس ميس درن والے كے لئے برى عبرت ب-"

وَخَبَرُ مَا بَعْدَ کُمْ: اور قرآن کریم کے اندر تمہارے بعد پیش آنے والے واقعات، قیامت کی علامات اور قیامت کے احوال کا ذکر ہے۔ ان سے عبرت حاصل کر کے اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے۔

و حُکُم ما بَیْنَکُمْ: قرآن کریم کے اندر تمہارے آپس کے معاملات کے طے کرنے اور فیصلہ کرنے کا حکم موجود

پورے قرآن کریم میں ۲۹۷۱ آیتیں ہیں ان میں ۵۰۰ آیتیں ادکام اور فیصلوں ہے متعلق ہیں۔ بعض علماء نے ان پائج سوآ بیوں کی الگ ہے بھی تفسیر لکھی ہے جسیا کہ بادشاہ عالمگیر کے استاذ حضرت ملاجیون رَخِعَبَرُالذَانُ تَعَالَٰنُ کَنْ تفسیرات احمہ یہ ہوں اور ان ۵۰۰ کے علاوہ ۲۱۲۷ آیتوں میں بچھلی امتوں کے احوال وواقعات، قیامت، حساب و کتاب، جنت اور جہنم کے وعدے اور وعید کی باتیں ہیں جن ہے انسان عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کوسنوارے۔

- وَهُوَ الْفَصْلُ: قرآن كريم حق و باطل كى درمان فيصله اور امتياز بيدا كرنے والى كتاب ہے اى كو الله تعالى فيصورة طارق ميں ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿ ﴾ (سورة الطارق: آيت ١٣) ہے ارشاد فرمايا كه قرآن كريم حق و باطل اور صدق و كذب كے درميان دونوك فيصله ہے۔
- لَیْسَ بِالْهَزُلِ: قرآن کریم میں مذاق، لغواور لا یعنی با تیں نہیں ہیں بلکہ جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہ حق ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۂ طارف میں ﴿ومَا هُوَ بِالْهَزُلِ ﴿﴾ (سورۃ الطارق: آیت ۱۲) سے ارشاوفر مایا ہے۔

ک من ترکه من جبگار قصمهٔ الله جوخص قرآن کریم کوغرور وفخر سے چھوڑ دیتا ہے نداس پرایمان لاتا ہے اور نداس کی ہدایت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالی ایسوں کو ہلاکت و تباہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور ان کی گردن تو ژکر رکھ دیتا ہے اور اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے تو اللہ تعالی شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے بھر وہ اس سے چھٹکارا نہیں یا تا۔ ایسے لوگوں کی عقلیں مسنح ہو جاتی ہیں انہیں نیکی اور بدی کی تمیز بھی باقی نہیں رہتی اس کو اللہ تعالی نے مور ہ زخرف میں ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے:

﴿ وَمَنْ يَعُشُ عَنْ ذِنْ وَكُو الوَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِيْنٌ ﴾ (مورة الزفزف: آيت٣٦) تَنْ َجَمَّکَ: ''اور جو شخص الله کے ذکر اور اس کی یاد ہے آئکھیں چرائے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں پھروہی شیطان اس کا ساتھی بنار ہتا ہے لیعنی وہی اس کا استاذ ہے جووہ کے گا وہی کرے گا۔''

🕒 وَمَنِ ابْنَغَى الْهُدیٰ فِیْ غَیْرِہِ اَصَلَّهُ اللّهُ:اور جَوْخُصْ قرآن کوچپوڑ کر دوسری چیزے ہدایت طلب کرے گااس کو اللّد تعالیٰ گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے وہ ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتا۔

اس کی ایک زندہ مثال دنیا کے سامنے یہ بھی ہے کہ انسانوں کا ایک بڑا طبقہ بزرگوں کے مزارات پر جا کرمرادیں ہانگا ہے وہاں پیشانی ثیبتا ہے اور بہت سے اوباشوں نے فرضی مزارات بنالئے اورائ کو اپناروزگار بنا بیٹے، اور یہ طبقہ اپنی گراہی سے وہاں بھی پھنتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر وہاں کچھ دیئے بغیر گزرے تو راستہ میں کچھ واقعات پیش آ کے ہیں، گاڑی میں خرابی آ سکتی ہے۔ اس لئے امام بخاری رَحِیَمَ بُرائنگان نَعَالٰیؒ نے "باب صِفَة اِبْلِیْسَ وَجُنُودِهِ" کے نام سے ایک باب قائم فرمایا ہے جس میں انسان، شیطان اوراس کے چیلوں کا بھی ذکر ہے۔ جو بخاری شریف کتاب "بَدُءِ الْمَحَلُقِ" (۲۱۲۳) میں موجود ہے۔

وَهُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمُعَیّنُ وَ آن کریم الله تعالیٰ کی ایک مضبوط ترین رسی ہے اللہ اور بندوں کے درمیان ایک مضبوط ترین تعلق اور جوڑ بیدا کرنے کی چیز ہے اور قرآن کریم کے ذریعہ ہے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرسکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ ہے ارشاد فرمایا ہے:
 تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ ہے ارشاد فرمایا ہے:

﴿ وَاغْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُواْ صَ ﴾ (سورة آل عران: آيت١٠٣) تَرْجَحَنَ: "الله كى رى كوتم سبل كرايب ساتھ مضبوطى سے پکڑلواور آپس ميس چھوٹ ندو الو۔

وَهُوَ الذِّحْرُ الْحَكِيْمُ: وبى حق تعالى كوياد كرنے كا ذريعہ ہے جو حكمت و دانا كى كا اہل بناتا ہے اس میں اچھی نصیحتیں ہیں ای کو اللہ تعالى نے ان الفاظ میں قرآن كريم میں ذكر فرمايا ہے:

﴿ وَذَكِيرُ فَانَّ الذِّكُوٰى تَنُفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ (سورة الذاريات: آيت ۵۵) تَنْ جَمَدَ: ''آپ مومنين كواچھي نصحتوں ہے الله كى ياد دہانى كراتے رہا كريں اس ہے مومنين كودينى فائدہ پہنچتا رہے گا۔''

وَهُوَ الصِّوَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ: قرآن كريم انسان كوسيد هے راستہ اور اعتدال پر قائم ركھتا ہے اور افراط وتفريط ہے محفوظ ركھتا ہے اور صراط مستقیم كی جناب رسول اللہ عَلِيْنَ عَلَيْنَ اور بائيس ركھتا ہے اور صراط مستقیم كی جناب رسول اللہ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ اور بائیس اور بائیس بہت سارے خطوط تھینچے اور فرمایا بیرسب کے سب گراہی اور شیطان کے راستے ہیں جوان میں پڑے گا گراہی میں مبتلا ہو بہت سارے خطوط تھینچے اور فرمایا بیرسب کے سب گراہی اور شیطان کے راستے ہیں جوان میں پڑے گا گراہی میں مبتلا ہو بائیں میں بائیں میں بائے ہیں جوان میں بائے گا گراہی میں مبتلا ہو بائیں میں ہونے کے سب کے سب کے سب میں میں میں ہونے کے سب کے

جائے گا اور جوان سے بچے گا وہ سید سے راستہ پر قائم رہے گا اور جولمباخط کھینچا ہے اس کے بارے میں فرمایا بیصراط متنقیم ہے ای پر تہمیں قائم رہنا ہے اور بعض روایات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ صراط متنقیم وہی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے ای پر حضرات صحابہ کرام دینے کا لیے تعقیم ، خلفائے راشدین ، ائمہ مجہدین ثابت قدمی سے چلے آرہے ہیں اور اس کی بقاء اور اس کی تبلیغ کے لئے مدارس اسلامیہ کا قیام ہوا ہے اور ان مدارس کے اندر قرآن و حدیث اور فقد کی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ صراط متنقیم کے مطابق ہے۔

• وَهُو الَّذِی لاَ یُزِیْخُ بِهِ الْاَهُواءُ بُوخِصْ قرآن کی تعلیمات پر قائم رہے گا تو چاہے کتنی ہی خواہشات اے ستائیں اور کتنی ہی گراہی کی باتیں اے راستہ سے ہٹا کر ٹیڑھا کرنے کی کوشش کریں ، شیطان اور گراہ لوگ اے اپ راستہ پر لے جانے کی کوشش کریں ، شیطان اور گراہ لوگ اے اپ راستہ پر لے جانے کی کوشش کریں تو قرآن اے ادھر جانے اور ٹیڑھا ہونے نہیں دے گا۔ جب بھی وہ ٹیڑھا چلنا چاہے گا اور لائن سے نیچے اتر نے نہیں دے گا۔ جرطرف سے دائیں بائیں کے سارے راستہ جام کردیتا ہے۔ مجبورا سیدھے راستہ پر قائم رہے گا۔

© وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ: دنیا کی کوئی زبان قرآن کی زبان کے مشابہ ہیں ہے۔ اہل عرب اگرچہ عربی زبان ہولتے ہیں مگر قرآن کے لیجے اور قرآن کے مخاورے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کے طرز وسلاست میں ہے ان کی زبان کسی بھی چیز کے مشابہ ہیں کوئی جملہ نہیں نکال سکتے۔ جب قرآن نازل ہور ہا تھا تو وہ عرب کے بڑے بڑے شعراء اور خطباء اور ادباء کا دور تھا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی ایک آیت کے مشابہ کوئی جملہ بنا کر پیش کر دیں، مگر سب نے اس سے عاجز آکر گھٹے فیک دیے اور سمجھ لیا کہ بیان ان کا کام نہیں ہوسکتا اس لئے کوئی بھی زبان قرآن کے مشابہ نہیں ہوسکتا۔

ت وَدَ سَنْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ: اور قرآن کریم کے علوم سے علماء کے پیٹ کھی نہیں بھرتے ۔قرآن کریم میں جتناغور کرتے جاؤاں کے اسرار ورموز بڑھتے جاتے ہیں توان کی تشکی بھی بڑھتی جاتی ہے وہ کبھی آسودہ نہیں ہوتے ۔آج پندرہ سوسال سے علماء قرآن کریم کے اسرار ورموز پراوراس کے مطالب کی گہرائی پرغور کرتے رہے اور ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں کتابیں کھی جا بھی جن گر آن کے علوم اور اس کے اسرار ورموز کے ہزارویں حصہ تک بھی رسائی نہ کر سکے اور نہ ہی رسائی ہوگتی ہے۔

علامہ شخ الاسلام ابن تیمید وَخِعَیْبُاللّاُلَا تَعَالَیْ کا واقعہ ہے جب وہ اپنی آخری عمر میں مرض الموت میں جتلا ہو گئے اور دست کی بیاری شروع ہوئی اور بار بار بیت الخلاء کی ضرورت پڑگئی جس کی وجہ ہے یکسوئی ہے کتا ہیں مطالعہ کرنے کا موقع نہیں الرہ تھا تو اپنے تلمید خاص علامہ ابن القیم وَخِعَبُاللّالاُ تَعَالَیْ ہے کہا کہ جب میں بیت الخلاء کے اندر داخل ہوجاؤں تو تم باہر کھڑے ہوجاؤں تو تم باہر کھڑے ہوجائا اور زور ور رو سے پڑھتے رہنا تا کہ میں بیٹھے بیٹھے سنتار ہوں۔ بیوہ عالم ہیں جو اپنے زمانہ کے جَبَلُ الْعِلْمِ وَاسِ اللّٰهِ کَا بِہارٌ ) کہلاتے تھے۔ ان کی تصنیفات کیڈوں کی تعداد میں ہیں انہوں نے اپنے زمانہ میں جو فآوی کی تھے وہ اس وقت شائع ہوکر آگئے ہیں۔ اب وقت شائع ہوکر آگئے ہیں۔ ہوگر آگ کے جی حاصل نہ کر سکے اور تشنہ ہی رہ گئے۔

ولاَ يَخُلُقُ عَنْ كَثُوَةِ الرَّدِ: قرآن كريم بارباروبران كي وجد يرانانبين بوتا بلكة تاز كي برطتي جاتي ہے۔ونياك

المُحَالِمُ مُولِي (خِلْدِ جَمَالِنَ)

ہر چیز کنڑ سے استعال سے پرانی ہو جاتی ہے مگر قرآن کریم ہجائے پرانا ہونے کے اس میں تازگی آتی رہتی ہے اور ہر مرتبہاس میں نئی چیز نظر آتی ہے۔

وَلاَ تَنْقَضِىٰ عَجَائِبُهُ: اورقر آن كريم كِ عَائِبات اوراس كاسرار ورموزكى طرح ختم نهيں ہو كے اوركوئى انسان قرآن كريم كا انتهاء تك نهيں ہوئے اوركوئى انسان قرآن كريم كاسرار وحكم كى انتهاء تك نهيں ہوئے سكتا۔ اس كواللہ تبارك وتعالى نے سورة لقمان ميں ان الفاظ كے ساتھ ارشاد فرايا.
قرآن كريم كاسرار وحكم كى انتهاء تك نهيں ہے تھا اللہ اس كواللہ تبارك وتعالى نے سورة لقمان ميں ان الفاظ كے ساتھ ارشاد فرايا.
قرآن كريم كا من ما فيى الله رُسْ مِن شَجَرَة آفلام واللہ عنور اللہ عنور من بعد من سَبْعَة آبُحُو مَّا مَنِدت كيلمت الله عنوريُ وَ حَرِيدُ مَن الله عنوريُ وَ حَرِيدُ مَن الله عنوريُ الله عنوريُ وَ حَرِيدُ مَن الله عنوري الله الله عنوري الله

تَنْ ﷺ ''اورا گرروئے زمین میں جتنے درخت ہیں ان سب کوقلم بنا دیا جائے اور سمندر کوروشنائی بنا دیا جائے اس کے بعد مزید سات سمندر کوروشنائی بنا دیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے کمالات مکمل اور تمام نہیں ہو سکتے بے شک اللہ تعالیٰ زبروست حکمت والا ہے۔''

 هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنَّ إِذَا سَمِعَتُهُ حَتَّى قَالُوا: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، يَهُدِي إِلَى الرَّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ: بخاری،مسلم اور ترندی میں ایک لمبی حدیث ہے اس کا خلاصہ سے کہ اس عبارت کے ذریعے ایک پورے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ زمانة اسلام سے پہلے شیاطین آسانوں میں جا کروہاں گی باتیں لاکر کا ہنوں کو پیش کیا کرتے تھے پھر کا ہن لوگ اس میں کچھ برھا چڑھا کرلوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اور کائن لوگ جو پیشین گوئیاں کیا کرتے تھے، ان میں سے بہت ی باتیں ہوجایا کرتی تھیں۔اس لئے کاہنوں کو پنجبروں کے درج میں مان رکھا تھا۔ جب الله تعالی نے آپ شاف الله ا کومبعوث فرمایا اور قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ شروع ہوگیا تو شیاطین پرآ سانوں میں جانے پر یابندی لگا دی گئی جب شیاطین آسانوں کے قریب چینجے تو وہاں کے حفاظتی فرشتے شہاب ثاقب یعنی آسانی تیروں اور راکٹوں سے مار کرینچے گرا دیتے۔شیاطین اور جنات آپس میں مشورہ کرنے گئے کہ دنیا میں کوئی نئی بات پیش آئی ہوگی جس کی وجہ ہے آسانوں میں جا نے پر پابندی شروع ہوگئی ہے۔ چنانچہ جناتوں نے بید فیصلہ کیا کہ پوری روئے زمین میں گشت لگایا جائے تا کہ ہم کومعلوم ہو جائے وہ کیابات ہے جس کی وجہ ہے رکاوٹ پیش آگئی ہے۔ چنانچہ ہر ملک اور ہرصوبہ میں جناتوں کی ایک ٹولی نے گشت لگانا شروع کر دیا اور ادھر حجازِ مقدس میں مکۃ المکرمہ سے شالی جانب مدینے کی طرف ایک مقام ہے جس کا نام عکاظ ہے۔ جاہلیت کے زمانہ میں خاص خاص ایام میں وہاں بازار لگا کرتا تھا اور ہرطرف سے عرب قبائل اس بازار میں خرپیروفروخت کے لئے جمع ہوتے تھے۔تو حضور ﷺ فیان المالی چند صحابہ کو لے کر دعوت اسلام پیش کرنے کی غرض سے عکاظ کے بازار کے لئے روانہ ہوگئے اور اس بازار میں پہنچنے سے بچھ پہلے ایک نخلتان میں آپ طِلِقَائِ عَلَیْنَا نے قیام فرمایا اور وہاں رات گزاری پھر مبح کو فجر کی نماز میں جہری قرائت شروع فرما دی تو جنا توں کی ایک ٹولی کا وہاں ہے گزر ہوا۔ وہ جناب رسول اللہ ﷺ کی قرائت س كررك كئي اور كہنے لكى كديمي وہ چيز ہے جو ہمارے لئے ركاوٹ بن كئي ہے اوراي وقت جناتوں كى اس ٹولى نے ايمان قبول كرليا اورا في قوم من جاكركها ﴿إِنَّ سَمِعْنَا قُوْآنًا عَجَبًا، يَهْدِي إلى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَكَنْ نُشُوكَ بِرَبِّنَا آحَدًا ﴾ كه بے شک ہم نے ایک عجیب وغریب قرآن ساہے جو ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے۔ لہذا ہم اس پرایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہراتے۔اس کو جناب رسول اللہ ﷺ نے ندکورہ جملہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ ( بخاری شریف: ۱/۲۰۱، حدیث ۲/۲،۷۲۳ دیث ۱۹۳۱ ۲۰۰۰ ترندی شریف: ۱۲۹/۳۱، مسلم: ۱۸۳۱)

🗗 مَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ: جُوْخُصِ قرآن كے مطابق بارے كرے گااس كو جھٹلا يانہيں جاسكتا بلكه اس كى تفديق كى جائے گا۔

وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِزَ اور جو محض قرآن برعمل كرے گااس كو ظيم ترين اجروثواب سے مالا مال كيا جائے گا۔

🗗 وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ: اور جو محض قرآن كريم كے مطابق لوگوں كے درميان فيصله كرے گا وہ بھی ہے انصافی نہيں كر سكتا بلكہ فت كے مطابق عدل وانصاف كے ساتھ فيصله كرے گا۔

وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هُدِي اِلْمِي صِوَاطٍ مَّسْتَقِيْمٍ: اور جو مُخض لوگوں کو تر آن پرائیان اور اس کے احکام پر عمل کی دغوت رہا ہے تو خود اے صراطِ مستقیم پر چلنے کی تو فیق ہوتی ہے اور جن کو وہ دعوت دیتا ہے وہ بھی صراطِ مستقیم پر چلنے کی تو فیق ہوتی ہے اور جن کو وہ دعوت دیتا ہے وہ بھی صراطِ مستقیم پر چلنے کلتے ہیں۔
(مرقات: صفحہ ۳۵۹ تا ۳۵۹)

#### وح حضرت عائشه رَضِحَاللَّهُ بَعَالِيَّا فَقيرِ كُو مال بَهِي ديتي تَقيس اور دعا بهي

اُمْ المؤنین حضرت عائشہ صدیقہ دَفِیَاللَّا فَعَالِیَا فَعَالِیْ فَعَالِیْ فَعَالِیْ فَعَالِیْ فَعَالِی فَعِی فَعَالِی فَعَالِی فَعِی فَعَالِی فَ

#### € عورتوں کی کمزوری

جناب رسول الله ﷺ ارشاد فرمایا که جب معراج شریف جانا ہوا تو وہاں جنت وجہنم کی بھی سیر کرنا ہوا تو دیجھ کہ جب کے عذاب میں جولوگ مبتلا ہیں ان میں اکثر عورتیں ہیں اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں دو خامیاں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں جن کی وجہ ہے جہنم میں جانا ہوگا۔

#### ● لعنت كاجمله كثرت سے زبان برجارى ہوجانا:

جہنم میں جانے کا ایک سبب میہ کہ عورتیں بہت معمولی معمولی باتوں پر زبان سے بعنت کا جملہ نکالا کرتی ہیں۔ مثلاً دورہ پیتے بچے سے بھی اگر کوئی بات مزاج کے خلاف صادر ہوجائے تو اس سے بھی کہددیتی ہیں کہ تو مرتا کیوں نہیں۔ اور جملۂ لعنت کا حال میہ ہے کہ زبان سے نکلنے کے بعد وہ بھی ہے کارنہیں جاتا بلکہ ضرور اپنااثر دکھا دیتا ہے۔ جس پر بعنت کی جاتی ہے۔ اگر وہ واقعی مستحق لعنت ہے ہو اس پر بڑجائے گی اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو جس نے لعنت کی ہے اس پر آکر گرتی ہے۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائے۔

"عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَرْمِيُ وَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفُرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ غَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَٰلِكَ."

(بخاری شریف: ۸۹۳/۲ حدیث: ۸۸۱۰ مسند امام احمد بن حنبل: ۱۸۱/۵)

تَرْجَمَكَ: "حضرت ابوذرغفارى رَضِحَاللَّهُ بَتَغَالِيَقِنَا الْعَنْفُ عِصروى بكدانهول في آب طِلْفَكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ كوكتِ موت سنا



ہے کہ''کوئی آ دی دوسرے آ دمی پرفسق و فجور کا الزام نہیں لگا تا اور نہ ہی کفر کی لعنت کرتا ہے۔ مگر وہ لعنت اس کی طرف لوٹتی ہے اگر اس کا ساتھی ایسانہیں ہے۔''

#### 🕜 اینے شوہر کی ناشکری کرنا:

اکثر جہنم میں جانے کا دومراسب بیہ ہے کہ شوہر کی ذراسی بات اپنے مزاج کے خلاف ہو یا شوہر کی سے بہ رک مرضی کے مطابق پورانہ کرے تو پچھلے تمام احسانات پرایک جملہ سے پانی پھیردیتی ہے کہ اس مرد نے بھی میراحق ادانہیں کیا، اس مرد نے تو بمیشہ مجھے ذلیل ہی گیا ہے، میں نے تو بمھی اس میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی بس میں ہی ہوں جواس کے پاس باندی بن کررہ رہی ہوں وغیرہ وغیرہ بیسب ایسے جملے ہیں جوشوہر کی زندگی بھر کے احسانات کوفراموش کردینے والے ہیں بید اللہ کوکسی طرح پسنتہیں ہے۔حدیث یاک ملاحظہ فرمائے۔

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْتُ النَّارَ فَإِذَا اَكْثَرُ اَهُلِهَا انْنِسَاءُ يَكُفُرُنَ الْعَشِيْرَ وَيَكُفُرُنَ الإِحْسَانَ وَلَوْ اَحْسَنْتَ الِي اِحْدَاهُنَّ الدَّهُرَ ثُمَّ رَاتُ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتُ مَارَايُتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ. "

تَنْ حَمَدُنَ " حضرت عبدالله بن عباس دَضِحَالقَابُاتَعَالَا عَنَى أَنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَقَالُ اللَّهُ الْمُلْلُكُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( بخاری شریف: ۱/ ۹، مدیث ۱۳۳/۱،۲۹، مدیث ۱۳۳/۱،۵۰۱ مدیث ۵۰۰۲)

#### ا عورتول مين آپ خُلِقِكُ عَبَيْهُا كا وعظ

ایک دفعہ آپ ﷺ عیدالفطر یا عیدالاضی کی نماز نے فراغت کے بعد عورتوں میں وعظ کے لئے تشریف لے گئے،
اس زمانہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔اس لئے شوکت اسلام کے مظاہرہ کی غرض سے ہرقتم کی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جایا کرتے تھے جن کے لئے نماز میں شرکت جا ترنہیں ہے اورعورتوں جایا کرتے تھے جن کے لئے نماز میں شرکت جا ترنہیں ہے اورعورتوں کے لئے بالکل الگ انتظام ہوتا تھا۔ بہرحال آ مخضرت شاہدہ نے جہاں عورتوں کانظم تھا وہاں تشریف لے جا کرایک وعظ فرمایا اس کا خلاصہ بیہ ہے۔

''اےخواتین کی جماعت! میں نے تم میں ہے اکثر ول کوجہنم میں دیکھا ہے اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ یہی ہے کہ تم کثرت سے صدقہ و خیرات کرواور استغفار کرواس لئے کداستغفار اور صدقہ تمہارے اور جہنم کے درمیان؛ دیوار کی طرح حائل بن جائیں گے۔''

جب آپ طِّلِقَافِعَ اَیْنَ اِرْتَاد فرمایا تو ایک نهایت سمجه دارا در ہوشیارتنم کی عورت نے کھڑے ہوکر آپ طِلِقافِع اِیْنَا اِنْکَا اِنْکَا اِنْکَا اِللّٰهِ اِیکَ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِلّٰکِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ الللّٰمِ ا

المِنْ مُونِيُّ (مُلِدُ جَبَانُ) ﴾

 کشرت کے ساتھ بات بات پرلعنت کرتی ہو۔اگر چھوٹے معصوم بچہ سے بھی کوئی بات مزاج کے خلاف صادر ہو جائے تو کہدری ہو کہ تو مرتا کیوں نہیں؟ ایسی اولا د کی ضرورت نہیں وغیرہ وغیرہ۔

استم شوہروں کی ناشکری کرتی ہواگر مرضی کے مطابق بات پوری نہ کرے یا کوئی مطالبہ پورا نہ کرے تو کہہ دیتی ہو کہ اس شوہر ہے کہ گائی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی ہے دونوں باتیں اللہ تعالی کو قطعا پہند نہیں اس لئے خواتین اسلام! اس کی کوشش کرو کہ یہ دونوں باتیں اسلام! اس کی کوشش کرو کہ یہ دونوں باتیں اسے اندر سے دور ہو جائیں۔"

پھر آپ ﷺ خانے فرمایا کہ''من جانب اللہ تمہارے اندر دونقص ہیں: ایک تمہارے اندرعقل کی کمی ہے۔اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دوعورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے۔ بیعقل کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دوعورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے۔ بیعقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔دوسری دین کی کمی ہواور نہ ہی نماز پڑھ سے۔دوسری دین کی کمی ہواور نہ ہی نماز پڑھ سے میں نہ دوزہ رکھ میں ہو جانا دین کی کمی ہے۔

نیز آپ ﷺ کے خرمایا کے عقل و دین کی کمی کے باوجودتمہارے اندرایک مہارت ایسی ہے کہ جو کسی میں نہیں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ شوہر کتنا ہی ہوشیار اور مجھدار کیوں نہ ہو گرتم ایک جملہ میں اس کی عقل اڑا کر رکھ دیتی ہوجس سے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔''

آپ ﷺ کی اس تقریر کے بعد عورتوں میں ہے کی نے اپنے گلے کا ہار، کی نے ہاتھ کا کنگن، کسی نے پازیب،
کسی نے کان کے بندے، غرضیکہ جس کے پاس جوتھا نکال کر دینا شروع کر دیااور خضرت بلال دَضِوَلْفَائِرُاتَعَا لَا عَنْفُ ایک تصلے میں
بھرنے گئے۔اس حدیث شریف ہے دین کام کے لئے چندہ کرنا حضور ﷺ کا بھی تابت ہے۔

حديث شريف ملاحظه فرماية:

"عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضُحٰى اَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقُنَ، فَاتِي أُرِيْتُكُنَّ أَكُثَرَ اَهُلِ النَّادِ قُلُنَ بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيْرَ مَا رَآيُتُ مِنْ اَحْدَا كُنَّ قُلُنَ وَمَا نَقُصَانُ دِينِنَا وَعَلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدًا كُنَّ قُلْنَ وَمَا نَقُصَانُ دِينِنَا وَعَقَلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدًا كُنَّ قُلْنَ وَمَا نَقُصَانُ دِينِنَا وَعَقَلِنَا يَا رَسُولًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تَرْجَمَنَ: '' حَضِرت ابوسعید خدری رَضِحَالِنَهُ تَعَالَیْنَهُ نَے فرمایا کہ آپ صِّلِقَانِ عَلَیْنَ عَیدالفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے ہو فرمایا '' اے عورتوں کی جماعت! تم کثرت سے صدقہ کرو اس لئے کہ میں نے تم میں سے اکثر کوجہنم میں دیکھا ہے۔'' تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ! ایسا کیوں؟ تو آپ صِلِی اللہ علی کے کہ میں نے تم میں سے اکثر کوجہنم میں دیکھا ہے۔'' تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ! ایسا کیوں؟ تو آپ صِلِی اللہ علی کے خرمایا کہ ''تم کثرت سے لعنت کرتی ہواور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ دین اور عقل کی کی کے باوجود عقل مند ہوشیار آدمی کی تھو بڑی کواڑا کررکھ دینے والاتم جیسا کسی کونیس دیکھا'' تو عورتوں نے کہا ہماری عقل اور دین کی کئی کیا ہے؟ آپ صِلِی کھا تھا نے فرمایا '' کیا ایک عورت کی شہادت ایک مرد کی نصف شہادت کے اور دین کی کئی کیا ہے؟ آپ مُلِی کُلُی کیا نے فرمایا '' کیا ایک عورت کی شہادت ایک مرد کی نصف شہادت کے



برابرنہیں ہے؟ بیدان کی عقل کی کمی کی وجہ ہے۔ نیز آپ ﷺ کی ایک کی عورت جب ماہواری کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے؟ عورتوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ ﷺ حالت میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے۔'' نے فرمایا'' یہی ان کے دین کی کمی ہے۔''

#### 🕆 میاں ہیوی رفیق بنیں،فریق نہیں

دنیائے انسانیت کی بقاء اورنسل انسانی کا وجود مردعورت کے باہمی ارتباط وتعلق ہے۔ یہ یعلق جس قدر گہرا اور محبت والفت ہے لبریز ہوگا ای قدراس کا نتیج بھی بہتر اورنفع بخش ہوگا۔انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ جب اسے کسی چیز ہے محبت اور انس ہوتا ہے تو اس کے دیکھنے اور اس کے پاس رہنے ہے راحت اور سکون محسوس کرتا ہے اور جس چیز سے معبی طور پر نفرت ہوتی ہے اس سے اس کو گھٹن اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے چونکہ اللہ رب العزت کو دنیا کا نظام اورنسل انسانی کا وجود قیامت تک باقی رکھنا مقصود ہے اس لیے مرد کے اندرعورت کی طرف رغبت وخواہش اور عورت کے اندر مرد کی طرف طبعی میلان ودیعت فرما دیا ہے، چنانچہ انسانی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب مرد وعورت دونوں ایک دوسرے کے سخت محتاج ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورت بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں اس ضرورت کو نہایت لطیف پیرا یہ میں بیان فرمایا ہے، اگر ہم صرف اس پرغور کریں اور اس کے مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو ان شاء اللہ تماری از دواجی زندگی اتن ہی خوشگوار اور اطمینان بخش ہوگی جو ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندول سے فرماتا ہے'' وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو۔'' یہاں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کی احتیاج اور ضرورت کولباس سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جس طرح انسان کو ہرموسم میں کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے اور کورت ہوتی ہے اور کورت ہوتی ہے اور کوئی بھی ایک دوسرے کی ضرورت ہوئی گزاریں نہ کوئی بھی ایک دوسرے کی ضرورت بن کرزندگی گزاریں نہ کہ دائیں دوسرے سے بے نیاز ہوکر۔

قرآن کریم کی اس آیت ہے ہیہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح لباس انسان کے جسم سے جدانہیں ہوتا اور
پوری زندگی اس کولباس کی احتیاج ہوتی ہے اس طرح ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اور شوہر کواپنی ہوی کے ساتھ دوستانہ
تعلق قائم رکھنا چاہئے اس انداز فکر سے ایک دوسرے کی کمی کونظر انداز کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ محبت کی
آئکھیں عیب کو چھپاتی ہیں اور چشم پوشی کرتی ہیں۔ جب کہ نفرت وعداوت کی آئکھیں برائیوں کو تلاش کرتی ہیں اور اس کوظاہر
کرتی ہیں۔ لہذا فطری طور پر اللہ تعالی نے زوجین کے دل میں ایک دوسرے سے محبت اور جذبہ رحمت پیدا فرما دیا تا کہ ان کی
زندگی خوشگوار ہو۔۔۔

رسول الله ﷺ فی فی این مرد کوخواہ مخواہ مورت کی عیب جوئی اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا جائے۔اگراس کی کوئی عادت بری ہے جواسے خوش کر دے گی۔' (مسلم)
کوئی عادت بری ہے جواسے ناپسند ہے تو دوسری عادت اور خصلت اچھی بھی ہوگی جواسے خوش کر دے گی۔' (مسلم)
ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ فی فی فی ایک فی فی مایا کہ''عورت ٹیڑھی پہلی ہے پیدا ہوئی ہے۔اگرتم اسے سیدھی کرنا جا ہوگے تو اسے تو ڑوالو گے لہٰذااس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروتو اچھی زندگی گزرے گی۔' (ابن حبان)

المَعْتُ مُونِيِّ (خُلَدُ هَمَارُهُ)

معلوم ہوا کہ عورت کے ساتھ رفافت کے لئے ضروری ہے کہ اس کی کمزوریوں کونظر انداز کیا جائے اس کو زیادہ سخت ست نہ کہا جائے اور اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کی ہرممکن کوشش کی جائے۔اگر اس نیت اور ارادہ ہے اس کے ساتھ معاملہ کریں گے تو ان شاء اللہ از دواجی زندگی ہمیشہ خوشگوار ہوگی۔

قرآن کی اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح لباس انسان کے ظاہری عیوب کی پردہ پوشی کرنا ہے مرد وعورت بھی ایک دوسرے کے لئے لباس کے مانند ہیں۔ان میں سے ہُرایک کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں۔

اگرایک طرف اللہ اوراس کے بیارے رسول ﷺ کی گیا ہے مردوں کو تا کید کی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اوران کے ساتھ نرمی اور محبت ہے پیش آئیں تو اس کے ساتھ عورتوں کے لئے بھی پچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں۔

#### سے بیخے کا نبوی کے شرسے بیخے کا نبوی نسخہ

صدیت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا پڑوئی مجھے اتنا ستا تا ہے کہ اس
نے میری زندگی تلخ کر دی۔ میں نے خوشامدیں کرلیں ،سب پچھ گر لیا، مگر ایسا موذی ہے کہ رات ون مجھے ایذا پہنچا تا ہے۔ یا
رسول اللہ! میں کیا کروں میں تو عاجز آگیا۔ فرمایا ''میں تدبیر بتلا تا ہوں ،وہ یہ کہ سارا سامان گھرے ہوئے کو کہ کہ کی پر دکھ وے
اور سامان کے اوپر بیٹھ جا اور جو آکے پوجھے کہ بھائی گھر کے ہوتے ہوئے سڑک پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہنا کہ پڑوی ستا تا
ہے۔ اللہ کے رسول ظِلِیْنَ عَلَیْنَ اللہ کَا کہ بھائی گھر چھوڑ دو، اس واسطے میں نے چھوڑ دیا۔'' چنا نچہ لوگ آئے پوچھا کہ بھی ! گھر
کیوں چھوڑ دیا گھر موجود ہے۔ سامان یہاں کیوں ہے؟ اس نے کہا جی کیا کروں ، پڑوی فے ستانے میں انتہا کردی۔ اللہ کے
رسول ظِلِیْنَ عَلَیْنَ کَا اِسْ کہ کہا کہ جمائی گھر چھوڑ دے۔ تو جو سے وہ کے لعنت اس پڑوی کے اوپر ، جو آر ہا ہے ، واقعہ میں رہا ہے لعنت کرتا ہے۔ مدینہ میں ضح سیام تک ہزاروں لعنتیں اس پر ہوئیں۔ لعنتوں کی تشبیح پڑھی جانے گی۔

وہ پڑوی موذی عاجز آیااس نے آ کے ہاتھ جوڑے اور کہا خدا کے واسطے گھر چل میری زندگی تو تباہ و ہر ہا دہوگئی ، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ عمر کجر اب بہھی نہیں ستاؤں گا بلکہ تیری خدمت کروں گا۔اب انہوں نے نخرے کرنے شروع کر دیئے کہ بتا پھر تو نہیں ستائے گا؟ اس نے کہا حلف اٹھا تا ہوں بہھی نہیں ستاؤں گا۔الغرض اے گھر میں لا ہا سارا سامان خود رکھا اور روزانہ ایذاء پہنچانے کے بجائے خدمت شروع کردی۔

تو تدبیر کارگر ہوئی حضور ﷺ نے بید بیرعقل سے بتلائی تھی۔ وہی کے ذریعہ سے نہیں۔ تو پیغیبر عقلند بھی اسخے ہوتے ہیں کہ ان کی عقل کے سامنے دنیا کی عقل گرہ ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ عقل اللہ سے تعلق قوی ہونے کا نام ہے اللہ سے تعلق ہوگا تو دل کا راستہ سیدھا سیدھا ہوگا۔ عقلندی بہی ہے کہ اخیر تک کی بات آ دی کوسیدھی نظر آ جائے۔ وہ بغیر تعلق مع اللہ سے نہیں ہوتی ہے۔ عیاری اور چیز تعلق اللہ سے نہیں ہوتی ہے۔ عیاری اور چیز ہے۔ عیال کی وعیاری ہوتی ہے۔ عیاری اور چیز ہے۔ عقل میں دھوکہ دہی ہوتی ہے۔ وہوکہ دہی سے اپنی غرض پوری کی جاتی ہے۔ عقل میں کو دھوکہ نہیں دیا جاتا سیدھی بات تدبیر سے انجام دی جاتی ہے تو انبیاء عَلَیْنِ اللَّہِ کُلُمُ کُلُ سِبت اللہ سے کسی کا تعلق زیادہ مضبوط ہوسکتا ہے؟ تو ان سے زیادہ عقل بھی کسی کی کامل ہو کئی ہے؟ (اس حدیث کا مضمون دیکھے تقیر ابن کثیر: جلداصفیہ ۱۵۹)

## س صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل بھی اندھا ہوتا ہے

﴿ أَفَكُمْ يَسِيُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَّعْقِلُونَ بِهَا أَوْ الذَّانُ يَسْمَعُونَ بِهَا عَفَانَهَا لَا تَعْمَى الْقَلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُودِ ﴿ ﴾ (سورة جَنَ آيت ٣٦، پاره ١٤) تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُودِ ﴾ (سورة جَنَ آيت ٣٦، پاره ١٤) تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُودِ ﴾ (سورة جَنَ آيت ٣٦، پاره ١٤) تَعْمَى الْقَلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُودِ ﴾ وسورة جوان كول ان باتول كو يحض والي موتى ياكانول كو يحض والي موتى الله وه ول انده موجات بي ان واقعات كون ليت بات بيب كه صرف آنكهي بي اندهي بين موتين بلكه وه ول انده موجات بين جوسينول بين بين من بين ."

تَنَيْمِينَ عَجَدُ سلف مِ منقول ہے كَه فرعون كے خدائى دعوے اور خداكى كيڑكے درميان چاليس سال كاعرصه تھا۔ رسول الله خَلِقَائِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ فَعَلَى مِنْ الله تعالَى مِرْطَالُم كودُهيل ديتا ہے پھر جب بكڑتا ہے تو جھئكارانہيں ہوتا۔ پھر آپ خَلِقَائِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْنَانَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلْنَا عَلَيْنَا عَلْنَا عَلَيْنَا عَلَيْن عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا ع

کھنڈر بنے پڑے ہیں، اوند سے گرے ہوئے ہیں ان کی منزلیں ویران ہوگئیں ان کی آبادیاں اُجڑ گئیں ان کے کنویں خالی کھنڈر بنے پڑے ہیں، اوند سے گرے ہوئے ہیں ان کی منزلیں ویران ہوگئیں ان کی آبادیاں اُجڑ گئیں ان کے کنویں خالی پڑے ہیں، جوکل تک آباد سے آج خالی ہیں ان کے چونہ کچ کل جو دور سے سفید چکتے ہوئے دکھائی دیتے تھے جو بلندوبالا اور پختہ سے وہ آج اجڑے پڑے ہیں وہاں اُلو بول رہا ہے ان کی مضبوطی اُنہیں نہ بچاسکی ان کی خوب صورتی اور پائیداری ہے کار ثابت ہوئی رہ کے عذاب نے اُنہیں تہم سے آبان کی مضبوطی اُنہیں نہ بچاسکی ان کی خوب صورتی اور پائیداری ہے کار ثابت ہوئی رہ کے عذاب نے اُنہیں تہم س کردیا جیسے فرمان ہے: ﴿ آیُنمَا تَکُونُوا اِیدُدِی کُھُرُ الْمُونُ وَکُونُ کُننُدُ فِی بُرُونِ ہِ مُشَمِّدَةً ﴿ ﴾ (سورة النہاء: آیت ۲۸) یعنی گوتم چونہ کچے کے قلعوں میں محفوظ ہولیکن موت وہاں بھی تہمیں چھوڑنے کی شہیں۔ کیا وہ خود زمین میں جلے پھر نہیں؟ نہ ہی بھی غور وقرکیا کہ بچے عبرت حاصل ہوتی۔

اس کتاب میں بعض دائش مندوں کا قول ہے کہ وعظ کے ساتھ اپنے دل کو زندہ کر، اور خور و فکر کے ساتھ اسے نورانی کر،
اور زہداور دنیا سے بیچنے کے ساتھ اسے مار دے اور یقین کے ساتھ اسے قوی کر لے، اور موت کے ذکر سے اسے ذکیل کر
دے، اور فنا کے یقین سے اسے صبر دے، دنیا کی مصیبتیں اس کے سامنے رکھ کر اس کی آئکھیں کھول دے، زمانہ کی تنگی اسے
دکھا کر اسے دہشت ناک بنا دے، دنوں کے الٹ پھیر سمجھا کر اسے بیدار کر دے، گزشتہ واقعات سے اسے عبرت ناک بنا،
دکھا کر اسے دہشت ناک بنا دے، دنوں کے الٹ پھیر سمجھا کر اسے بیدار کر دے، گزشتہ واقعات سے اسے عبرت ناک بنا،
اگلوں کے قصے سنا کر ہوشیار رکھ، ان کے شہروں میں اور ان کے سوائح میں غور و فکر کرنے کا عادی بنا، اور دکھ کہ گنہگاروں کے
ساتھ اس کا معاملہ کیسا بچھ ہوا، کس طرح دہ لوٹ پوٹ کر دیئے گئے۔ پس بیبال بھی بہی فرمان ہے کہ اگلوں کے واقعات
سامنے رکھ کر دنور اکو بچھدار بناؤ، ان کی ہلاکت کے سپے فسانے س کر عبرت حاصل کرو۔ س لوآ تکھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں
بلکہ سب سے برااندھایا دل کا ہے۔ گوآ تکھیں سیجھ سالم موجود ہیں۔ دل کے اندھایے کی وجہ سے نہ تو عبرت حاصل ہوتی ہے
بلکہ سب سے برااندھایا دل کا ہے۔ گوآ تکھیں سیجھ سالم موجود ہیں۔ دل کے اندھایے کی وجہ سے نہ تو عبرت حاصل ہوتی ہے
نہ خیر وشرکی تمیز ہوتی ہے۔ ابوٹھ ابن حیان اندلی دی خوجہ بیاں اندال کا انتقال کا انتقال کا انتقال کا انتقال کا انتقال کا اسے میں ہوا ہے اس مضمون کو اپنے

بِكَ اللهِ مَهِ إِنَّ اللَّهِ مَهِ اللَّهِ مُعَالِقًا اللَّهِ مُعَالِقًا اللَّهِ مُعَالِقًا اللَّهِ مُعَالِقًا اللَّهِ مُعَالِقًا اللَّهِ مُعَالِقًا اللَّهُ مُعَالِقًا اللَّهِ مُعَالِقًا اللَّهُ مُعَاللَّهُ اللَّهُ مُعَالِقًا اللَّهُ مُعَالِقًا اللَّهُ مُعَالِقًا اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَالِقًا اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَالِقًا اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَالِقًا اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَالِقًا اللَّهُ مُعَالِقًا اللَّهُ مُعَالِقًا اللَّهُ مُعَالِقًا اللَّهُ مُعَالِقًا اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَلِّقًا اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَالِقًا اللَّهِ عَلَيْهِ مُعَالِقًا اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَلِّمًا لَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَلِّمٌ مُعِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلَّمٌ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعِلَّمُ مُعِلِّمٌ مُعِلَّمُ مُعِلِّمُ مُعِلَّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمُ مُعِلَّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمُ مُعِمِلًا مُعِمِمُ مُعِلِّمُ مُعِمِلًا مُعِلِّمُ مُعِمِلًا مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلّم

چنا شعار میں خوب نبھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

اے وہ شخص جو گناہوں میں لذت پارہا ہے کیاا ہے بڑھا ہے اور برے آ ہے سے بھی تو بے خبر ہے؟ اگر تھیجت اثر نہیں کرتی تو کیا و کیھنے سننے سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ من لے! آبھیں اور کان اپنا کام نہ کریں تو اتنا برانہیں جتنا برا یہ ہے کہ واقعات سے سبق حاصل نہ کیا جائے، یا در کھ نہ تو دنیا باتی رہے گی نہ آسان نہ سورج چا ند، گوجی نہ چاہے مگر و نیا ہے تم کو ایک روز بادلِ ناخواستہ کوچ کرنا ہی بڑے گا کیا امیر ہو کیا غریب کیا شہری ہو کیا دیہاتی۔ (تفییر ابن کثیر: جلد الصفحہ ۴۳۰،۳۳۰)

#### اللہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ

حضرت ابوہریرہ رَضَحَالِقَائِمَتَعَالِحَقِیْ نے ایک مرتبہ آنخضرت طِّلِقِنُ عَلَیْنَا کے کہا حضور! جب میں آپ کو دیکھا ہوں میرا جی خوش ہوجا تا ہے اور میری آئکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں آپ ہمیں تمام چیزوں کی اصلیت سے خبردار کر دیں۔ آپ طِیْقِنُ عَلَیْنَا فرمایا ابوہریرہ! تمام چیزیں یانی سے پیدا کی گئی ہیں۔

پھر میں نے کہا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایساعمل بنا و پیجئے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:'' ﴿ لوگوں کوسلام کیا کرو ﴿ کھانا کھلایا کرو ﴿ صله رحی کرتے رہو ﴿ اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم تہجد کی نماز پڑھا کروتا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔'' (تفییر ابن کثیر: جلد اصفحہ ۲۵)

#### الوكوں كے عيب نہ شولوورنداللہ تعالی رسواكردے گا

حدیث شریف میں ہے بندگانِ خدا کوایڈ اند دو، انہیں عار ند دلاؤ، ان کی پوشید گیاں ند ٹولو۔ جوشخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ٹٹولے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑجائے گا اور اسے یہاں تک رسوا کرے گا کہ اس کے گھر والے بھی اے بری نظرے و کیھنے لگیں گے۔ (تفیرابن کثیر:۳۹۲/۳)

#### ا بك نوجوان صحابي كى حضور طِلْقِينُ عَلَيْنَ سے عجيب محبت

حضور ﷺ خالی ایک خود اور ہے کہ ایک ہونیں دی۔ حضرت طلحہ بن براء دَضِوَاللَّا اِنَّا اُلَّا اُلَّا کَا کُر کہا کہ حضورا ایک کا استخال تھا فوراً تکوارا ٹھا کر مال کی طرف چلے آپ سے مجھے بہت محبت ہے جو تھم دیں کروں گا۔ فرمایا اپنی مال کا گلا کاٹ لا۔ امتخال تھا فوراً تکوارا ٹھا کر مال کی طرف چلے کہ حضور ﷺ آیا۔ تیری محبت کا امتخال تھا تیری مال نہیں مروانی ، کہ حضور ﷺ آیا۔ تیری محبت کا امتخال تھا تیری مال نہیں مروانی ، اس سے ذاتی تعلق مروانا ہے مال سے ملوکہ خدائے کہا ہے ، نہ کہ اسے ذاتی تعلق کی وجہ سے۔

اس واقعہ کے بعد حصرت طلحہ رضواللہ انتخالے ہے ہار ہوگئے۔حضور خِلِقائی عَلَیْنَ انہیں پوچھنے آئے ،تعلق والوں کی پوچھ ہوا
کرتی ہے، جب حضور خِلِقائی انتخالی بنچے تو حضرت طلحہ رضواللہ انتخالے ہے ہوش تھے۔تھوڑی دیر کے بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ یہ چل دینے والا ہے، اس کے مرنے کی اطلاع مجھے کرنا، یہ کہہ کر آپ خِلِقائی عَلَیْنَ اللّٰ ایش کے ۔تشریف لے جاتے ہی انہیں ہوش آیا کہنے کے حضور خِلِقائی عَلَیْنَ اللّٰ ال



چنانچہ انتقال ہوا۔ رشتے داروں نے نہلا دھلا کرکفن پہنا کر فن کر دیا۔ اس زمانہ میں مرنے والوں کے رشتہ دار جمبئی
کلکتہ ہے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور یہاں حضور ظِلْقَیْ عَلَیْ اِنتظار نہیں ، مرنے اور فن میں یوں وقت نہیں لگتا تھا،
ارے دہاں تو تھم ہے کہ میت کوجلدی ہے لے کر چلوا گراچھا آدی ہے تو اے تا خیر کرے اس کی نعمتوں ہے کیوں محروم کر
رہے ہو؟ اور اگر برا آدی ہے پھرا ہے اپنے کندھوں پر کیوں اٹھا رکھا ہے؟ جلدی اس وجہ ہے کروائی کہ اس کا عذاب گھر ہی
میں شروع نہ ہوجائے۔ تاریخ اس کی شاہد ہے عبیداللہ بن زیاد جس کے تھم پر حضرت حسین دَفِحَ اللّٰہُ اَتَّا اُعَنَّهُ شہید ہوئے وہ قبل
ہوا اس کا سر رکھا ہوا تھا، ایک افزو حا آیا ناک میں گھس کر منہ سے نکل آیا دومر تبداییا ہی کیا۔ سلیمان (عمر بن عبدالعزیز
کرخِوَ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اِدْ اُن کی میت کو جب قبر میں رکھا جانے لگا میت ، کی لڑے نے کہا میرا باپ زندہ ہوگیا۔ حضرت

الغرض مج کوحضور ﷺ کواطلاع ملی، سبب معلوم ہوا قبر پر گئے دعا میں ریکھی کہا: اے اللہ تو اس ہے ایسے مل کہ تو اے د مکھ کرہنس رہا ہو، یہ مجھے د مکھ کرہنس رہا ہو، یہ محبت کا انعام ہے، جس میں انسان کومحبوب کے علاوہ اور پچھ ہیں ہما تا محبت اگر آگئی تو سارے عمل آجائیں گے اس محبت کے واسطے اعمال پر محنت مانگی جاتی ہے۔

(خصوصى تقارير حضرت جي مولانا يوسف صاحب: ص ١٠٥٥، قصد بذا كامضمون ديجية حياة الصحابه: جلد اصفحة ١١٣٥)

#### (T) جنت کی تعمتوں اور بکھرے موتیوں کا تذکرہ

تنجہ کہ: ''یہ وہاں تختوں پر فیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفاب کی گری دیکھیں گے نہ جاڑے کی ختی۔ ان جنتوں کے سایے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور کچھے نیچے لڑکائے ہوئے ہوں گے۔ اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے۔ شیشے بھی چاندی کے جن کوساتی نے انداز سے ناپ رکھا ہوگا اور آئییں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی زخیمل کی ہوگی جو جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسیل ہے اور ان کے اردگرد گھومتے پھرتے ہیں وہ کم من بیچ جو ہمیشہ موگی جو جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسیل ہے اور ان کے اردگرد گھومتے پھرتے ہیں وہ کم من بیچ جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تو آئییں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بگھڑے ہوئے سے موتی ہیں تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر رہنے والے میں۔ جب تو آئییں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بگھڑے ہوئے سے موتی ہیں تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر گا اور آئییں ان کا سراسر نعمتیں اور عظیم الثان سلطنت ہی دیکھے گا ان کے جسموں پر سبز مہین اور موٹے رئیشی کیڑے ہوں گا اور آئییں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا ( کہا گا اور آئییں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا ( کہا



جائے گا) بیروہی تمہارے اعمال کا بدلداور تمہاری کوششوں کی قدروانی ہے۔'

تشین کے: جنتیوں کی نعمتوں اور راحتوں کا ، ان کے ملک و مال اور جاہ و منال کا ذکر ہورہا ہے کہ بیلوگ بہ آرام تمام پورے اظمینان اور خوش دلی کے ساتھ جنت کے مرصع اور مزین جڑاؤ تختوں پر بے فکری سے تکئے لگائے سرور و راحت سے بیٹے مزے لوٹ رہے ہوں گے ۔۔۔ پھر ایک اور نعمت بیان ہورہی ہے کہ وہاں نہ تو سورج کی تیز شعاعوں سے آئیس کوئی تکلیف پہنچ گی ، نہ جاڑ ہے کی بہت سر د ہوائیں آئیس نا گوارگزریں گی ، بلکہ بہار کا موسم ہروقت اور ہمیشہ رہتا ہے۔ گری ،سردی کے جمعیاں سے الگ جیں جنتی ورختوں کی شاخیں جبوم جبوم جبوم جبوم کران پر سامیہ کے ہوئے ہوں گی اور میوے ان سے بالکل قریب ہوں گے، چا ہے لیٹے نوڑ کر گھالیس، چا ہے بیٹھے بیٹھے لے لیس، چا ہے کھڑے ہوکہ ورک لیس، درختوں پر چڑھنے کی اور تکیف کی کوئی ضرورت نہیں، سروں پر میوے وار گھے اور لدے ہوئے کھے لئک رہے ہوں گے، توڑ ااور کھالیا۔ اگر کھڑ سے تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں، سروں پر میوے وار گھے اور لدے ہوئے کھے لئک رہے ہوں گے، توڑ ااور کھالیا۔ اگر کھڑ سے ہیں تو میرے اسے اور نہ دوری کی دری ہوئے جیں، بیٹھے تو قدرے جھک گئے ، لیٹے تو اور قریب آگئے ، نہ تو کا شؤں کی رکاوٹ ہے اور نہ دوری کی سردردی ہے۔

ان نعمتوں کے ساتھ ہی خوب صورت حسین نو خیز کم عمر لڑکے ان کی خدمت کے لئے کمر بستہ ہوں گے، بیر غلمان جنتی جس من وسال میں ہوں گے۔ بیر غلمان جنتی جس من وسال میں ہوں گے اسی میں رہیں گے بیز ہیں کہ من بڑھ کرصورت بگڑ جائے، بیفیس پوشاکیس اور بیش قیمت جڑاؤ زیور پہنے ہوئے بہ تعداد کثیر إدھر اُدھر مختلف کا موں پر بٹے ہوئے ہوں گے جنہیں دوڑے بھا گے مستعدی اور جالاگ سے انجام دے رہے ہوں گے ایسا معلوم ہوگا گویا سفید آبدار موتی اِدھراُدھر جنت میں بکھرے پڑے ہیں، حقیقت میں اس سے

FYE

زیادہ انجھی تشبیدان کے لئے کوئی اور ندتھی کہ بیرصاحب جمال خوش خصال ہوئے ہے قد والے سفید نورانی چروں والے پاک صاف بھی ہوئی بوشاکیس پہنے ہوئے زیور میں لدے ہوئے اپنے مالک کی فرمال برداری میں دوڑتے بھا گتے إدھر اُدھر پھرتے ایسے بھلے ہوں گے جیسے سجے سجائے پرتکلف فرش پر سفید جہلیلے سچے موتی إدھراُدھرلڑھک رہے ہوں — حصرت عبداللہ بن عمر دَضِحَالِلَهُ اِنتَحَالُا فَرَماتے ہیں کہ ہرا یک جنتی کے ایک ہزار خادم ہوں گے جومختلف کام کاج میں لگے ہوئے ہوں گے۔

پھر فرما تا ہے اے نی اہم جنت کی جس جگہ نظر ڈالو تہ ہیں اور عظیم الثان سلطنت ہی سلطنت نظر آئے گی ہم دیکھو گے کہ داحت و سرور نعمت و نورے چپہ چپہ معمور ہے۔ چنا نچہ تھے حدیث میں ہے کہ سب ہے آخر میں جوجہ ہم ہے تکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا اس ہے جناب باری تبارک و تعالی فرمائے گا، جامیں نے تجھے جنت میں وہ دیا جومش و نیا کے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا اس ہے جناب باری تبارک و تعالی فرمائے گا، جامیں نے تجھے جنت میں وہ دیا جومش و نیا کے ہم المان کی معاونہ کا المؤنی کی دوایت ہے وہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے جس میں ہے بلکہ اس سے بھی دی حصے زیادہ دیا اور حضرت ابن عمر و دینے کی المؤنی کی دوایت سے وہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے جس میں ہے کہ ادفیٰ جنتی کی ملکیت و ملک دو ہزار سال کی مسافت کا ہوگا۔ ہر قریب و بعید کی چیز پر اس کی بیک نظر بکساں نگا ہیں ہوں گی، بیحال تو ہے ادفیٰ جنتی کا کھر سمجھ لوکہ اعلیٰ جنتی کا ورجہ کیا ہوگا؟ اور اس کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟

اے خدا! اے بغیر ہماری دعا اورعمل کے ہمیں شیر مادر کے چشمے عنایت کرنے والے! ہم بیدعا جزی والحاح تیری پاک جناب میں عرض گزار ہیں کہ تو ہماری للچائی ہوئی طبیعت کے ارمانوں کو پورا کر اور ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرمانا۔گو ایسے اعمال نہ ہوں لیکن ایمان ہے تو تیری رحمت اعمال پر ہی موقوف نہیں ، آمین۔ (مترجم)

# و جنت میں پردے کر گئے، شام ہوگئی جنت میں پردے ہٹ گئے، مبلح ہوگئی

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلْمًا ﴿ وَلَهُمْ دِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَّعَشِيًّا ۞ ﴿ (سورة مريم: آيت ١٢) تَنْجَمَنَ: "وبإن لوگ كوئى لغو بات نه منيل كي صرف سلام بي سلام منيل كيان كے لئے وہاں صح وشام ان كا رزق ہوگا۔"

جنت ہیں مجج وشام باعتبار دنیا کے ہے وہاں رات نہیں بلکہ ہر وقت نور کا سال ہے۔ پردے گر جانے اور دروازے بند ہوجانے سے اہل جنت وقت شام کواورائی طرح پردول کے ہٹ جانے اور دروازول کے کفل جانے سے مجج کے وقت کو جان لیں گے، ان دروازول کا کھلنا بند ہونا بھی جنتیول کے اشارے اور حکمول پر ہوگا، یہ دروازے بھی اس قدرصاف شفاف آئینہ لیں گے، ان دروازوں کا کھلنا بند ہونا بھی جنتیول کے اشارے اور حکمول پر ہوگا، یہ دروازے بھی اس قدرصاف شفاف آئینہ نما ہیں کہ باہر کی چیزیں اندرسے نظر آئیں۔ چونکہ دنیا میں ون رات کی عادت تھی اس لئے جو وقت جب چاہیں گے پائیں گے۔ چونکہ عرب می شام ہی کھانا کھانے کے عادی تھے اس لئے جنتی رزق کا وقت بھی وہی بتلایا گیا ہے ورنہ جنتی جو چاہیں جب چاہیں موجود یائیں گے۔

### ﷺ جنت میں نوجوان کنواری لڑکیوں کی بھی بارش ہوگی

جنت میں نیک نوگوں کے لئے خدا تعالیٰ کے ہاں جونعتیں ورحمتیں ہیں ان کا بیان ہور ہاہے کہ بیرکا میاب مقصدور اور

نصیب دار ہیں کہ چہنم سے نجات پائی اور جنت میں پہنچ گئے۔ انہیں نوجوان کنواری حوریں بھی ملیس گی جوا بھرے ہوئے سینے والیاں اور ہم عمر ہوں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے لباس ہی خدا کی رضا مندی کے ہوں گے۔ بادل ان پر آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بتلاؤ ہم تم پر کیا برسائیں؟ پھروہ جوفر مائیں گے بادل ان پر برسائیں گے۔ یہاں تک کہ نوجوان کنواری لڑکیاں بھی ان پر برسیں گی۔ (ابن ابی حاتم)

انہیں شراب طہور کے جھلکتے ہوئے پاک صاف بھر پور جام ملیں گے، جس میں نشہ نہ ہوگا کہ ہے ہودہ گوئی اور لغو با تیں منہ سے تکلیں اور کان میں پڑیں جیسے اور جگہ ہے ﴿ لَا لَغُوْ فِيْهَا وَلَا تَاثِيْهُ ﴿ ﴾ (سورۃ الطّور: آیت ۲۳) اس میں نہ لغو ہوگا نہ برائی اور نہ گناہ کی بات ہی ہوگا نہ برائی اور نہ گناہ کی بات ہی ہوگا نہ برائی اور نہ گناہ کی بات ہی نہیں ۔ یہ جو بچھ بدلے ان پارسالوگوں کو ملے ہیں بیان کے نیک اعمال کے نتیج ہیں جواللہ کے فضل وکرم سے اور اس کے نہیں ۔ یہ جو بچھ بدلے ان پارسالوگوں کو ملے ہیں بیان کے نیک اعمال کے نتیج ہیں جواللہ کے فضل وکرم سے اور اس کے احسان وافعام کی بنا پر انہیں ملے ہیں۔ جو بے صد کافی وافی ہیں جو بکثرت اور بھر پور ہیں۔ (تفییر ابن کیشر: ۴۹۵/۵)

#### (ا جنت میں دودھ، یائی،شہداورشراب کے سمندر ہیں ،

جنت میں پانی کے چینے ہیں جو بھی بگڑتا نہیں متغیر نہیں ہوتا سر تا نہیں، نہ بدبو پیدا ہوتی ہے، بہت صاف موتی جیسا ہے کوئی گدلا پن نہیں کوڑا کرکٹ نہیں۔حضرت عبداللہ دَضِحَالقَابُاتَهٔ فَالْاَجِنَّةُ فَرَمَاتِ ، یں جنتی نہریں مشک کے پہاڑوں سے نکلتی ہیں۔

اس میں پانی کے علاوہ دودھ کی نہریں بھی ہیں جس کا مزہ کبھی بدلتانہیں، بہت سفید بہت میٹھا اور نہایت صاف و شفاف اور بامزہ پر ذا نقد۔ آیک مرفوع حدیث میں ہے کہ بیددودھ جانوروں کے تھن سے نکلا ہوانہیں بلکہ قدرتی ہے۔
اور نہریں ہوں گی شراب صاف کی جو پینے والے کا دل خوش کر دیں، دماغ کشادہ کریں جوشراب شرتو بد بودار ہے نہ فخی رکی نہ بدمنظر ہے۔ بلکہ دیکھنے میں بہت اچھی پینے میں لذیذ نہایت خوشبودار جس سے نہ عقل میں فتور آئے نہ دماغ میں چکر آئیں نہ بہکیں نہ بھکسی نہ نفشہ چڑھے نہ قتل جائے۔ حدیث میں ہے کہ یہ شراب بھی کسی کے ہاتھوں سے کشید کی ہوئی نہیں بلکہ خدا کے تھار ہوئی ہے۔ شراب بھی کسی کے ہاتھوں سے کشید کی ہوئی نہیں بلکہ خدا کے تیار ہوئی ہے۔ خوش ذا نفتہ اور خوش رنگ ہے۔

جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف ہیں اورخوشبوداراور ذا نقد تو کہنا ہی کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ پیشہد بھی مکھیوں کے بیٹ سے نہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہتم اللہ سے سوال کروتو جنت الفردوس طلب کرووہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جنت ہے ای جنت ہے۔ ہے ای ہوتی ہیں اور اس کے اوپر دخمٰن کا عرش ہے۔

طبرانی میں ہے حضرت لقیط بن عامر رضِّ النَّا النَّهُ النَّهُ عب وفد میں آئے تھے رسول الله ظِلْقَائِ عَلَيْنَا است وريافت كباكه

جنت میں کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: صاف شہد کی نہریں، اور بغیر نشے کے سردردنہ کرنے والی شراب کی نہریں، اور نہ گڑنے والی دودھ کی نہریں، اور خراب نہ ہونے والے شفاف پانی کی نہریں، اور طرح کے میوہ جات، عجیب وغریب بے مثل و بالکل تازہ اور پاک صاف بیویاں جو صالحین کوملیں گی اور خود بھی صالحات ہوں گی، دنیا کی لذتوں کی طرح ان سے لذمیں اٹھائیں گے، ہاں وہاں بال بیجے نہ ہوں گے۔

۳ جنت میں چھے چیزیں نہ ہوں گی

جنت میں سب بچھ ہوگا مگر چھ چیزیں نہ ہوں گی: ①موت نہ ہوگ ۞ نیند نہ ہوگ ۞ حسد نہ ہوگا ۞ نجاست نہ ہوگی ⑥ بودھایا نہ ہوگا ۞ ڈاڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر ڈاڑھی کے جوان ہوں گے۔

(مفتكوة باب صفة الجئة ، آخرت كي ياد، ملفوظات اقدس مولانا افتخار الحن كاندهلوي: ص ١٠٠٠)

# ﴿ حضرت أُمّ سلمه رَضَّالِيَّا الْنَافَةُ الْنَافَةُ الْنَافَةُ الْنَافَةُ الْنَافَةُ الْنَافِقُةُ الْنَافِقُ عَلَيْهِ وَهُوم وهام كَ متعلق عجيب وغريب آم مصوالات اور آمخضرت طَلِقَافِيَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللِمُ الللِمُ الللْم

حضرت أمّ سلمه رَضِوَاللَّهُ بَعَالِيَّ هَا الْعُضَا فرماتي بين:

سَيُوال ١٠ مين نے كہا يارسول الله! حورعين كى خبر مجھے ديجئے۔

جَجَوَلَاثِنْ: آپِ طَلِقَائِ عَلَيْنَ اللهِ عَنْ مايا: ''وہ گورے رنگ کی ہیں بردی بردی آنکھوں والی ہیں۔ سخت سیاہ اور بردے بردے بالوں والی ہیں جیسے کہ گدھ کا پر۔''

سِيوُالْ ﴿: مِن نَهُ كَهَا ﴿ لُؤُلُو مَكُنُونٌ ﴾ كى بابت خرد يجيّـ

جَجَوَلَ بِنَيْ: آپِ ﷺ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ ہو جے کسی کا ہاتھ بھی نہ لگا ہو۔''

> سُرِوُ الْ الْ الله عن فَهُما ﴿ خَيْرَاتُ حِسَانُ ﴾ كى كياتفير ؟ جَوَلَا بُنْ: فرمايا: "خوش خلق وخوبصورت."

سَرُوال ﴿ عَلَى فَ كَهَا ﴿ يَيْضٌ مَّكُنُونَ ﴾ عكما مرادب؟

جَيِهَ إِنْ إِنْ اللهِ المَا الهِ المَا المِلْ المِلمُ اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا المَل

سِرُوال ١٠٥ مين في ﴿ عُرُبًا أَثْرَابًا ﴾ كمعنى دريانت كئـ

بِجِوَلَ بِنَيْ: فرمایا: ''اس سے سراد دنیا کی مسلمان جنتی عورتیں ہیں جو بالکل بڑھیا پھونس تھیں۔اللہ تعالیٰ نے انہیں نے سرے سے پیدا کیا اور کنواریاں اور خاوندوں کی چہیتیاں اور خاوندوں سے عشق رکھنے والیاں اور ہم عمر بنا دیں۔''

سَيْرُواْكُ ﴿ : مِينَ نِهِ حِيما يارسول الله! دنيا كي عورتيس افضل بين يا حورعين؟

جَيَوَاكِنْ: فرمايا: ' ونيا كى عورتين حورعين سے بہت افضل ہيں۔ جيسے اُستر سے اُبرا بہتر ہوتا ہے۔''

سَرُوال ﴿ عَمِي فِي كَهَااس افضليت كى كيا وجد ب؟

جَجَوَا بِنَ فَرَمَایا: نمازیں روزے اور اللہ تعالی کی عباوتیں۔ اللہ تعالی نے ان کے چہرے نورے ان کے جسم ریشم سے سنوار دیئے ہیں۔ سفیدریشم اور سبزریشم اور زردسنہرے ریشم اور زردسنہرے زیور، بخور دان موتی کے، کنگھیاں سونے کی ، بیہتی رہیں گی:

> نَحُنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوْتُ آبَدًا وَنَحُنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبُاسُ آبَدًا وَنَحُنُ الْمُقِيْمَاتُ فَلَا نَطْعَنُ آبَدًا وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ آبَدًا

طُوْبِلِي لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ

یعنی ہم ہمیشہر ہے والی ہیں بھی مریں گینہیں۔

ہم ناز اور نعمت والیاں ہیں کہ بھی مفلس اور بے نعمت نہ ہوں گی۔

ہم اقامت کرنے والی ہیں کہ بھی سفر میں نہیں جائیں گی۔

ہم اینے خاوندوں سے خوش رہنے والیاں ہیں کہ بھی روٹھیں گی نہیں۔

خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لئے ہم ہیں اور ہم ان کے لئے ہیں۔

سُیَوُاْلُ ﴾: میں نے پوچھا یا رسول اللہ! بعض عورتوں کے دو دو، تین تین، چار جار خاوند ہو جاتے ہیں اس کے بعد اسے موت آتی ہے مرنے کے بعداگر ہیہ جنت میں گئی اور اس کے سب خاوند بھی گئے تو یہ سے ملے گی۔

جَبِوَ الْبُنْ : آپِ مَلِيْقَائِنَا فَكُمْ اللهِ نَهُ اللهِ الْمُعَلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## الم جنت میں حوروں کی وهوم وهام حور نازک، نورانی ، ناز اور کرشمہ والی ہوگی

صور کی مشہور مُطُوَّل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ تمام مسلمانوں کو جنت میں لے جانے کی سفارش کریں ۔ گے جس پر اللہ تعالی فرمائے گا میں نے آپ کی شفاعت قبول کی اور آپ کو انہیں جنت میں پہنچانے کی اجازت دی۔ آپ ﷺ جس پر اللہ تعالیٰ فرمائے میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا، خدا کی تتم جس قدرا پنے گھریار اور اپنی بیویوں سے واقف ہواس سے بہت زیادہ اہل جنت اپنے گھروں اور ہویوں سے واقف ہوں گے۔ پس ایک ایک جنتی کی بہتر (۷۲) بہتر (۷۲) ہواس سے بہت زیادہ اہل جنتی کی بہتر (۷۲) بہتر (۷۲) ہواہ ہوں گئی جو خدا کی بیائی ہوئی ہیں اور دو دو ہویاں عورتوں ہیں سے ہوں گی کہ انہیں بوجہ پٹی عبادت کے ان سب عورتوں پر نصیلت حاصل ہوگی جنتی ان میں سے ایک کے پاس جائے گا، بیان بالا خانے میں ہوگی جو یا توت کا بنا ہوا ہوگا ، اس پٹنگ پر ہوگی جو سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہوگا اور بڑا ہوا ہوگا کہ سر (۷۰) جوڑے پہنے ہوئے ہوگی جو سب باریک اور مبز چکیلے خالص ریشم کے ہوں گے، یہ یوی اس قدرنان نورانی ہوگی کہ اس کی کر پر ہاتھ رکھ کر سینے کی طرف سے باریک اور مبز ان کہ اس کی کر پر ہاتھ رکھ کر سینے کی طرف سے باریک اور اور ہوا ہوگا تو ساف نظر آ جائے گا۔ کپڑے گوشت، ہڈی کوئی چیز روک نہ ہوگ ۔ اس قدراس کا پنڈ اصاف اور آ مینہ نما ہوگا جس طرح مروار پر میں سوراخ کرکے ڈورا ڈال ویں تو وہ ڈورا باہر سے نظر آ تا ہے، ای طرح اس کی پنڈ کی کا گودا نظر آ کے گا، ایسا ہی نورانی بدن اس جنتی کا بھی ہوگا ۔ الغرض بیاس کا آ مینہ ہوگی اور وہ اس کا آ مینہ سیاس کے ساتھ عیش وعرف میں مشخول ہوگا جو کان میں ندا کو گا خواس کی نہیں ہوگا جو کان میں ندا کا عضو سے ہونہ اے گا ان وی کو مال نہ ہوگا جس سے گھن آ ہے۔ یہ یوں ہی مشخول ہوگا جو کان میں ندا آ کے گی کہ یہ تو ہمیں خوب معلوم ہے کہ نہ آپ کا دل ان سے بھرے گا نہ ان کا آپ سے بھرے گا گا اے و کھر کے بیاس جائے گا ہوں جہرے گا جس سے تھی ہوئے گا اے و کھر کے بیاس جائے گا اور کو بھر کیاں کے میٹر کیاں کے تو کو اس کو کھر کے بیاس خور کو بھر کی کھر کے بیاس جائے گا ہوں کے کہ بھر کی کھر کے بی

(تفييرابن كثير: جلد٥صفحه٢٥١)

حضرت ابوہریہ دَضَالَا اَنْتَ اَلَیْ اَسْلَا الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلِی الله عَلَیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلی الله الله عَلی الله الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله الله عَلی الله الله عَلی الله الله عَلی الله عَلی

جنت کی عورتیں اپنے خاوندول کی محبوبہ ہوں گی بیا پنے خاوندوں کی عاشق اور خاوندان کے عاشق ، جنت کی عورتیں ناز وکرشمہ اور نزاکت والی ہیں۔(تفییرابن کثیر: جلد۵صفحہہ ۲۵۷)

# ﷺ جنت کی عورتیں اپنے خاوند کا دل مٹھی میں رکھیں گی

جنت کی عورتیں اپنے خاوند کا دل مٹھی میں رکھیں گی۔ جنت کی عورتیں خوش کلام ہیں اپنی باتوں ہے اپنے خاوندوں کا دل موہ لیتی ہیں۔ جب کچھ بولیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ پھول جھڑتے ہیں اورنور برستا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ انہیں عرب اس لئے کہا گیا ہے کہ ان کی بول چال عربی زبان میں ہوگی۔ اتر اب کے معنی ہیں ہم عمر یعنی تینتیں برس کی ، اور بیمعنی بیس کے کہا گیا ہے کہ ان کی طبیعت ،خلق بالکل بکسال ہے جس سے وہ خوش بیخوش ، جوانے ناپسندا سے بھی ناپسند۔ بیمعنی بیس کے خوش میرخوش، جوانے ناپسندا سے بھی ناپسند۔ بیمعنی

بھی بیان کئے گئے ہیں کہ آپس میں ان میں بیر بغض، حسداور رشک ند ہوگا۔ بیسب آپس میں بھی ہم عمر ہوں گی تا کہ بے تکلفی سے ایک دوسری سے ملیں جلیں تھیلیں کو یں۔ ترندی کی حدیث میں ہے کہ بیجنتی حوریں ایک روح افزا باغ میں جمع ہوکر نہایت بیارے گلے سے گانا گائیں گی کہ ایس سر بلی اور رسلی آ وازمخلوق نے بھی نہ تی ہوگی ان کا گانا وہی ہوگا جو پہلے بیان ہوا۔ابویعلی میں ہے ان کے گانے میں بہمی ہوگا۔

نَحْنُ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ خُيِنُنَا لِأَزُوَاحٍ كِرَامٍ تَنْجَمَنَ: "ہم پاک صاف خوش وضع خوبصورت عورتیں ہیں۔جو بزرگ اور ذی عزت شوہروں کے لئے چھپا کررکھی گئی تھیں۔"

حضرت ابوسلیمان دارانی وَحِیْمَ اُندُانُ تَعَالَیٰ ہے منقول ہے کہ میں نے ایک رات تبجد کی نماز کے بعد دعا مانگئی شروع کی ، چونکہ بخت سردی تھی بڑے زور کا پالا پڑ رہا تھا ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے تھے اس لئے میں نے ایک ہی ہاتھ سے دعا مانگی اور اس حالت میں دعا مانگتے مانگتے بھے نیندآ گئی خواب میں میں نے ایک حورکو دیکھا کہ اس جیسی خوب صورت نورانی شکل بھی میری خالت میں گزری ، اس نے مجھ سے کہا اے ابوسلیمان! ایک ہی ہاتھ سے دعا مانگنے گئے اور یہ خیال نہیں کہ پانچ سوسال سے اللہ تعالی مجھے تمہمارے لئے اپنی خاص نعمتوں میں پرورش کررہا ہے۔ (تفسیر ابن کیٹر: ۵/ ۲۵۷)

# آ ہے! جنت عدن کی سیر کریں جس کے پانچ ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے پریانچ ہزار فرشتے ہیں

ان بزرگوں کی نیک صفتیں بیان ہورہی ہیں اوران کے بھلے انجام کی خبر دی جارہی ہے جو آخرت میں جنت کے مالک بنیں گے اور یہاں بھی جونیک انجام ہیں۔

وہ منافقوں کی طرح نہیں ہوتے کہ عہدشکنی اور غداری اور بے وفائی کریں۔ بیمنافن کی خصلت ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دیں ، جھگڑوں میں گالیان بکیں، باتوں میں جھوٹ بولیں۔امانت میں خیانت کریں۔

صدرتی کا، رشتہ داروں سے سلوک کرنے کا، فقیر محتاج کو دینے کا، بھلی باتوں کے نباہنے کا جو تکم خداہے یہ اس کے عالی ہیں ۔۔۔ رب کا خوف دل میں رچا ہوا ہے۔ نیکیاں کرتے ہیں فرمانِ خدا سمجھ کر، بدیاں چھوڑتے ہیں نافر مانی خدا سمجھ کر۔ آخرت کے حساب کا کھٹکا رکھتے ہیں ای لئے برائیوں سے بچتے ہیں۔ نیکیوں کی رغبت کرتے ہیں اعتدال کے راستے نہیں چھوڑتے۔ ہرحال میں فرمانِ خدا کا لحاظ رکھتے ہیں۔ حرام کا موں اور خدا کی نافر مانیوں کی طرف گونفس گھیلے لیکن بیا ہے روک لیتے ہیں اور ثواب آخرت یا دولا کر مرضی مولا رضائے رب کے طالب ہوکر نافر مانیوں سے باز رہتے ہیں۔ نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ رکوع سجدہ کے وقت ،خشوع خضوع شرعی طور پر بجالاتے ہیں۔ جنہیں دینا خدانے فرمایا ہے آئیس اللہ کی دی ہوئی چیزیں دیتے رہتے ہیں۔ فقراء محتاج مساکین اپنے ہوں یا غیر ہوں ان کی برکتوں سے محروم نہیں رہتے۔ چھے کھلے دن رایت وقت برابرراہ اللہ فرچ کرتے رہتے ہیں۔

قباحت کواحسان ہے برائی کو بھلائی ہے دشنی کو دوئی ہے ٹال دیتے ہیں۔ دوسرا سرکشی کرے بیزی کرتے ہیں دوسرا سر چڑھے بیسر جھکا دیتے ہیں، دوسروں کےظلم سہ لیتے ہیں اور خودسلوک کرتے ہیں، تعلیم قرآن ہے ﴿إِدْ فَعُ بِالَّتِیْ هِیَ آخسن ﴾ (سورۃ حم اسجدۃ: آیت ۳۳) بہت استھے طریقے ہے ٹال دوتو دشمن بھی گاڑھا دوست بن جائے گا،صبر کرنے والے صاحب نصیب ہی اس مرتبہ کو پاتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اچھاانجام ہے۔ وہ اچھاانجام اور بہترین گھر جنت ہے جو جیستگی والی اور پائیدار ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضح اللہ بن عمر و رضح اللہ بنا ہے۔ ہیں جنت کے ایک محل کا نام عدن ہے جس میں بروج اور بالا خانے ہیں جس کے پانچ ہزار دروازے ہیں ہر دروازے پر پانچ ہزار فرشتے ہیں۔ وہ محل مخصوص ہے نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے لئے حضرت ضحاک وَرَحِيمَةِ اللّٰهُ مُنتَاكُ کہتے ہیں ہیہ جنت کا شہر ہے جس میں انبیاء ہوں گے شہداء ہوں گے اور ہدایت کے ایک ہوں گے اور ہدایت کے ایک ہوں گے اور ہدایت کے ایک ہوں گے اور ان کے ایک اور ہوایت کے ایک ہوں گے اور ان کے اردگر داور جنتیں ہیں وہاں بیا ہے اور چہیتوں کو بھی اپنے ساتھ دیکھیں گے۔

ان کے بڑے باپ داداان کے چھوٹے بیٹے پوتے ان کے جوڑے بھی جوایمان دارادر نیک کار تھان کے باس ہوں گے اور راحتوں میں مسرور ہوں گے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی یہاں تک کداگر کسی کے اعمال اس درجہ بلندی تک پہنچنے کے قابل نہ بھی ہوں گے تو خدائے تعالی آنہیں درجے بڑھا دے گا اور اعلیٰ منزل تک پہنچا دے گا۔ارشاد خداوندی ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ المَّنُوا وَالَّبَعَنُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ (مورة الفور: آيت ٢١)

جن ایمان داروں کی اولا دان کی پیروی ایمان میں کرتی ہیں ہم انہیں بھی ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ان کے پاس مبارک باداور سلام کے لئے ہر ہر دروازے ہے ہر ہر وفت فرشتے آتے رہتے ہیں ریبھی خدا کا انعام ہے تا کہ ہر وفت خوش رہیں اور بشارتیں سنتے رہیں۔نہیوں،صدیقوں،شہیدوں کا پڑوس فرشتوں کا سلام اور جنت الفردوس مقام۔

سندی حدیث بین ہے جانے بھی ہوکہ سب سے پہلے جنت بین کون جائیں گے؟ لوگوں نے کہا خدا کو علم ہے اوراس کے رسول ظلفی کی گئی کو فرمایا سب سے پہلے جنت میں مہاجرین ہیں جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے۔ جو تکلیفوں میں بیتلا تھے ۔ جن کی امتکیس دلوں میں ہی رہ گئیں اور قضا آگئی رحمت کے فرشتوں کو تھم خدا ہوگا کہ جا وانہیں مبارک باددو۔ فرشتے کہیں گے خدایا ہم تیرے آ مانوں کے رہنے والے تیری بہترین مخلوق ہیں۔ کیا تو ہمیں تھم دیتا ہے کہ ہم جا کر انہیں سلام کریں اور انہیں مبارک باد چیش کریں۔ جناب باری جواب دے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی میرے ساتھ کئی کوشریک نہ کیا دنیوی راحتوں سے محروم رہے ۔معیبتیوں میں جتلا رہے ۔ کوئی مراد پوری نہ ہونے پائی اور بیصا برو شاکر رہے۔ اب تو فرشتے جلدی جلدی بیشوق ان کی طرف دوڑیں گے۔ ادھراُدھر کے ہر دروازے سے تھسیں گے اور سلام کر کے مبارک باد پیش کریں گے۔

طرانی میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے تین قتم کے لوگ ہیں فقرائے مہاجرین جومصیبتوں میں مبتلا رہے جب انہیں جو تھم ملا بجالاتے رہے۔ انہیں ضرورتیں بادشاہوں سے ہوتی تھیں کیکن مرتے دم تک پوری نہ ہو کیں۔ جنت کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا وہ بنی سنوری اپنی تمام نعتوں اور تازیوں کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اس وقت ندا ہوگی کہ میرے وہ بندے جو میری راہ میں جہاد کرتے تھے میری راہ میں ستائے جاتے تھے۔ میری راہ میں لڑتے بھڑتے تھے وہ کہاں ہیں؟ آؤ بغیر حساب وعذاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اس وقت فرشتے خدا کے سامنے بحدے میں گر پڑیں گے اور

FZT

عرض کریں گے کہ پروردگار! ہم توضیح وشام تیری تنبیج و تقذیس میں لگے رہے، یہ کون ہیں جنہیں ہم پر بھی تو نے فضیلت عطا فرمائی؟ اللہ رہ العزت فرمائے گا بیہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا میری راہ میں تکلیفیں برداشت کیس اب تو فرشتے جلدی کر کے ان کے پاس ہر ہر دروازے ہے جا پہنچیں گے، سلام کریں گے اور مبارک بادیاں پیش کریں گے کہ تہہیں تمہارے صبر کا بدلہ کتنا اچھا ملا!!

حضرت ابوامامہ دَفِعُ النَّافِ اَنْفَا الْفَنْ فرماتے ہیں کہ موثن جنت ہیں اپنے تخت پر بہ آرام نہایت شان سے تکیدلگائے بیضا ہوا ہوگا۔ خادموں کی قطاریں اِدھراُدھ کھڑی ہوں گی جو دروازے والے خادم سے فرشتہ اجازت مانے گا وہ دوسرے خادم سے کہا گا ، وہ اور سے وہ اور سے یہاں تک کہ موثن سے بوچھا جائے گا موثن اجازت دے گا کہ اسے آنے دو۔ یونی ایک دوسرے کو پیغام پہنچائے گا اور آخری خادم فرشتے کو اجازت دے گا اور دروازہ کھول دے گا وہ آئے گا اور سلام کرے گا اور چلا جائے گا۔ (تفیرابن کیٹر: جلد سفیہ ۴۰۰)

# عباد توں کی تکلیف جاتی رہی ، مزے لوٹنے کے دن آگئے جو جا ہو مانگو پاؤ کے عباد توں کی تکلیف جاتی رہی ، مزے لوٹنے کے دن آگئے جو جا ہو مانگو پاؤ کے ۔ آئے! طولی درخت اور جنت کی سیرکریں

حضرت وہب رَجِيمَبُالدَّانُ اللَّهُ كَتِت مِين كه جنت مين ايك ورخت ہے جس كا نام طوني ہے۔جس كےسائے تلے سوار سوسال تک چلتا رہے گالیکن ختم نہ ہوگا اس کی تر و تازگی کھلے ہوئے چمن کی طرح ہے اس کے پیچ بہترین اور عمدہ ہیں اس کے خوشے عنبرین ہیں اس کے تنگریا قوت ہیں اس کی مٹی کا فور ہے، اس کا گارا مشک ہے اس کی جڑ ہے شراب کی ، دودھ کی اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔اس کے نیچے جنتیوں کی مجاسیس ہوں گی یہ بیٹے ہوئے ہوں گے کدان کے پاس فرشتے او نمنیاں لے کر آئیں گے جن کی زنجیریں سونے کی ہوں گی جن کے چرے چراغ جیسے چکتے ہوں گے بال ریٹم جیسے زم ہوں گے جن پر یا قوت جیسے پالان ہوں گے جن پرسونا جڑاؤ ہور ہا ہوگا جن پررکیتی جھولیں ہوں گی وہ اونٹنیاں ان کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ بیسواریاں تنہیں بھجوائی گئی ہیں اور در بار خدا میں تمہارا بلا دا ہے۔ بیان پرسوار ہوں گے۔ وہ پرندوں کی رفتار ے بھی تیز رفتار ہوں گی۔جنتی ایک دوسرے سے مل کر چلیں گے۔ اونٹنیوں کے کان سے کان بھی نہ ملیں گے۔ پوری فرما نبرداری کے ساتھ چلیں گی۔ راہتے میں جو درخت آئیں گے وہ خود بخو دہٹ جائیں گے کہ کسی کواپیے ساتھی ہے الگ نہ ہونا پڑے، یوں ہی رحمٰن ورحیم خدا کے پاس پہنچیں گے۔خدا تعالیٰ اپنے چہرے سے پردے ہٹا دے گا۔ بیاسنے رب کو ويكسيس كاوركميس ك: "اللهُمَّ انْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَحَقَّ لَكَ الْجَلَالُ وَالْإِنْحَوَامُ"ان كجواب ميس الله تعالى رب العزت فرمائے گا "أنّا السَّلامُ وَمِنِينُ السَّلامُ" تم يرميري رحت سابق موچكي اور محبت بهي -مير ان بندوں کو مرحبا ہو جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے رہے، میری فرمانبرداری کرتے رہے۔جنتی کہیں گے باری تعالی نہ تو ہم سے تیری عبادت کاحق اوا ہوانہ تیری پوری قدر ہوئی۔ ہمیں اجازت دے کہ تیرے سامنے مجدہ کریں۔اللہ فرمائے گا بیرمنت کی جگہ نہیں نہ عبادت کی بیتو نعمتوں، راحتوں اور مالا مال ہونے کی جگہ ہے۔عبادتوں کی تکلیف جاتی رہی۔مزے لوشنے کے دن آ گئے جو جا ہو مالکو یاؤ گئے میں سے جو شخص جو مائے اسے دول گا۔ پس مید مانگیں گے کم سے کم سوال والا کم گا کہ خدایا تو نے دنیا میں جو پیدا کیا تھا جس میں تیرے بندے ہائے وائے کررہے تھے میں جا ہتا ہوں کہ شروع دنیا ہے آخر دنیا تک دنیا

میں جتنا کچھ تھا، مجھے عطا فرما۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے پچھ نہ مانگا اپنے مرتبے سے بہت کم چیز مانگی۔احچھا ہم نے دی۔ میری بخشش اور دین میں کیا کمی ہے؟ پچر فرمائے گا جن چیڑوں تک میرے ان بندوں کے خیالات کی رسائی بھی نہیں وہ انہیں دو۔ چنا نچہ دی جائیں گی یہاں تک کہ ان کی خواہشیں پوری ہوجائیں گی۔

ان چیزوں میں جوانہیں یہاں ملیں گی تیز رو گھوڑ ہے ہوں گے ہر چار پریا توتی تخت ہوگا، ہر تخت پر سونے کا ایک ڈیرا ہوگا۔ ہر ڈیرے میں جنتی فرش ہوگا جن پر بر ٹی بر بر ٹی آنکھوں والی دوحوریں ہوں گی، جو دود و صلے پہنے ہوئے ہوں گی جن میں جنت کے تمام رنگ ہوں گے اور تمام خوشہو کیں، ان خیموں کے باہر ہے ان کے چہرے ایسے چیکتے ہوں گے گویا وہ باہر بیٹی بین ان کی پیڈلیوں کے اندر کا گودا باہر نظر آ رہا ہوگا جیسے سرخ یا توت میں ڈورا پر دیا ہوا ہواور وہ او پر سے نظر آ رہا ہوگا جیسے سرخ یا توت میں ڈورا پر دیا ہوا ہواور وہ او پر سے نظر آ رہا ہوگا جیسے سرخ یا توت میں ڈورا پر دیا ہوا ہواور وہ او پر سے نظر آ رہا ہو۔ ہر ایک دوسرے پر اپنی فضیلت ایس جائی ہوگی جیسے فضیلت سورج کی چھر پر اس طرح جنتی کی نگاہ میں بھی دونوں ایس ہی ہوں ایس ہوں کی بیان کے پاس جائے گا اور ان سے بوس و کنار میس مشغول ہو جائے گا۔ وہ دونوں اسے دیکھر کہیں گی واللہ ہمارے تو خیال میں بھی نہ تھا کہ خداتم جیسا خاوند ہمیں دے گا۔ اب بحکم خدااسی طرح صف بندی کے ساتھ سوار یوں پر بیوا پس ہوں گور اپنی موں گاور اس میں پہنچیں گے۔ دیکھوتو سہی خدائے وہاب نے آئیس کیا کیا تعتیں عطافر مارکھی ہیں؟

وہاں بلند درجہ لوگوں میں او نچے او نچے بالا خانوں میں جونرے موتی کے بنے ہوئے ہوں گے جن کے دروازے مونے کے ہوں گے جن کے جن کے فرش نرم اور موٹے ریٹم کے ہوں گے۔ جن کے مغر نور کے ہوں گے جن کی چک سے بالا تر ہوگی۔ اعلیٰ علمین میں ان کے کل ہوں گے، یا قوت کے بنے ہوئے نورانی جن کے نور سے آنکھوں کی روشنی جاتی رہے گئین خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں ایسی نہ کرے گا۔ جو محلات یا قوت سرخ کے ہوں گے ان میں سبز رہیٹمی فرش ہوں گے اور جو زرد یا قوت کے ہوں گے ان کے فرش سرخ مختل کے ہوں گے جو زمر داور سونے کے جڑاؤ کے ہوں گے ان تحقول کی بائے جواہر کے ہوں گے۔ ان پر چھتیں لولو کی ہوں گی۔ ان کے برج مرجان کے ہوں گے ان کے جڑاؤ کے ہوں گے۔ ان کے خرائی جو کھوڑے غلمان سے گئر ہوں گی۔ ان کے جن کا سامان کے برداؤ ہوں گے۔ ان کے جول گے جول گے۔ سفید یا قوتی گھوڑے غلمان سے گئر ہوں گے۔ جول کے جن کا سامان کے برداؤ ہوگا۔ ان کے تخت پر اعلیٰ رہیٹمی فرم د بیز فرش بچھے ہوں گے۔

بیان سوار یوں پر سوار ہوکر بہ تکلف جنت میں جائیں گے دیکھیں گے کہ ان کے گھروں کے پاس نورانی مغبروں پر فرضتے ان کے استقبال کے لئے بیٹے ہوئے ہیں۔ وہ ان کا شاندار استقبال کریں گے۔ مبارک بادویں گے مصافحہ کریں گے گھر بیہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے انعابات خدا وہاں موجود پائیں گے۔ اپ محلات کے پاس دوجنتیں ہری بحری پائیں گے اور دوچھلی پھولی جن میں دوچشے پوری روانی سے جاری ہوں گے اور ہرفتم کے جوڑ دار میوے ہوں گے اور خیموں میں پاکدامن بھولی بھالی پردہ نشین حوریں ہوں گی جب یہ بیبال پہنچ کر راحت و آرام میں ہوں گے اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بیاڑے بندوا تم نے میرے وعدے ہی بیائی کی کھی ہوئی ہے، تو بھی ہم سے خوش ہوگئے؟ وہ کہیں گے خدایا جم خوب خوش ہوگئے، بہت ہی رضا مند ہیں دل سے راضی ہیں کی کی کھی ہوئی ہے، تو بھی ہم سے خوش رہ اللہ تعالی فرمائے کا گرمیری رضا مندی نہ ہوتی تو ہیں اپنے اس مہمان خانے میں تہمیں کسے داخل ہونے ویتا؟ اپنا دیدار کیے دکھا تا؟ میرے فرشتے تم سے مصافحہ کیوں کرتے؟ تم خوش رہو بہ آرام رہو تہمیں مبارک ہوتم بھیاد پھولو اور سکھ چین اٹھاؤ میرے بیانعامات ، گھٹے اور ختم ہونے والے نہیں اس وقت وہ کہیں گے خدا ہی کی ذار ، مزاوار تعریف ہے جس نے ہم سے خم ورخ کو دور کردیا گھٹے اور ختم ہونے والے نہیں اس وقت وہ کہیں گے خدا ہی کی ذار ، مزاوار تعریف ہو جس نے ہم سے خم ورخ کو دور کردیا گھٹے اور ختم ہونے والے نہیں اس وقت وہ کہیں گے خدا ہی کی ذار ، مزاوار تعریف ہے جس نے ہم سے خم ورخ کو دور کردیا

اورا یے مقام پر پہنچایا کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف کوئی مشقت نہیں۔ بیاس کا فضل ہے۔ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور قدر دان ہے۔

اس کے بعض شواہد بھی موجود ہیں۔ چنانچہ عین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے جوسب سے اخیر میں جنت میں جائے گا فرمائے گا کہ مانگ ، وہ مانگنا جائے گا اور کریم ویتا جائے گا یہاں تک کہ اس کا سوال پورا ہو جائے گا اب اس کے سامنے کوئی خواہش باتی نہیں رہے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ خود اسے یاد دلائے گا کہ بیر مانگ بیر مانگے گا اور پائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بیرسب بیں نے مجھے دیا اور اتناہی اور بھی دس مرتبہ عطافر مایا۔

صحیح مسلم شریف کی قدمی حدیث میں ہے کہ اے میرے بندو! تمہارے اگلے پچھلے انسان جنائت سب ایک میدان میں کھڑے ہوجائیں اور مجھ سے دعائیں کریں اور مانگیں ، میں ہرایک کے تمام سوالات پورے کروں لیکن میرے ملک میں اتن بھی کمی نہ آئے جنتنی کمی سوئی کوسمندر میں ڈبونے سے سمندر کے یانی میں آئے۔(تفییر ابن کثیر: جلد سے صفح ۲۳۳۳)

## ﴿ عبرت كى باتيں

- - 🛈 مجھے اس آ دمی پر تعجب ہے جھے موت کا یقین ہے اور وہ پھرخوش ہوتا ہے۔
    - 🕑 مجھے اس آ دی پر تعجب ہے جے جہنم کا یقین ہے اور وہ پھر ہنتا ہے۔
  - مجھاس آ دی پرتعب ہے جے تقدیر کا یقین ہے اور پھروہ اینے آپ کو بلا ضرورت تھکا تا ہے۔
- اس مجھے اس آ دی پرتعجب ہے جس نے دنیا کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دنیا آنی جانی چیز ہے بیک جگہ رہتی نہیں اور پھرمطمئن ہوکر اس سے دل لگا تا ہے۔
- مجھے اس آ وی پر تعجب ہے جسے کل قیامت کے حساب کتاب پر یقین ہے اور پھر عمل نہیں کرتا۔
   (حیاۃ ابسی ایسی جلد ۳: صفحہ ۵۵۲)
  - المن حضرت عمر وَضَحَالَقَابُ تَعَالِيَّ فَي إِن إِن صاحبزاد عضرت عبدالله بن عمر وَضَحَالقَابُ تَعَالِيَنَ المحاد الله عن المحاد الله عن عمر وَضَحَالقَابُ تَعَالِيَنَ المَحَاد الله عن المحاد الله عن المحاد الم
- اما بعد تمهیس الله ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہول، کیوں کہ جواللہ ہے ڈرتا ہے اللہ اے ہر شراور فتنے ہے بچاتا
   ہے اور جواللہ پر تو کل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی کفایت کرتا ہے۔
- 🕑 اورجوالله کوفرض ویتا ہے بیعنی دوسروں پر اپنا مال اللہ کے لئے خرج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرما تا
  - 🗇 اورجوالله كاشكراداكرتا بالله تعالى اس كى نعمت برها تا بـ
- اور تفوی ہروفت تمہارا نصب العین اور تہارے اعمال کا سہارا اور ستون اور تمہارے دل کی صفائی کرنے والا مونا
  - جس کی کوئی نیت نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل معترنہیں ہوگا۔

😙 جس نے تواب لینے کی نیت ہے مل نہ کیا اسے کوئی اجرنہیں ملے گا۔

🕒 جس میں زی نہیں ہوگی اے اسپے مال ہے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔

﴿ ﴿ حِبْ تَكَ بِهِلَا كَبِرْ أَيِهِ مَا نَهِ مُوجِائِ نَيانَهِ بِينَ مِبْنَا مِلْ مِنْ وَالصَّابِهِ عِلدَ وَصَفَّيْمَ ٢٥)

- - 🕕 سب سے بڑی مالداری عقل مندی ہے یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے۔
    - اورسب ہے بڑی فقیری حماقت اور بے وتونی ہے۔
    - 🕝 سب سے زیادہ وحشت کی چیزا درسب ہے بردی تنہائی عجب اورخود پسندی ہے۔
      - 👚 سب سے زیادہ بڑائی ایجھے اخلاق ہیں۔

حضرت حسن رَضِحَالِقَالُوَقَةَ فرمات ہیں میں نے کہا ابا جان! یہ جار چیزیں تو ہوگئیں باقی جار چیزیں بھی بنا دیں۔

فرمايا:

- پہنچاتے تہارا نقصان کردے گا۔
- ﴿ حِموئے کی دوئی ہے بچنا کیوں کہ جوئم ہے دور ہے لیعنی تمہارا دعمٰن ہے اسے تمہارے قریب کر دے گا اور جو تمہارے قریب کر دے گا اور جو تمہارے قریب کر دے گا اور جو تمہارے قریب ہے لیعنی تمہارا دوست ہے اسے تم ہے دور کر دے گا (یا وہ دور دالی چیز کونز دیک اور نز دیک والی چیز کو دور بتائے گا اور تمہارا نقصان کر دے گا)
- ک سنجوں کی دوئی ہے بھی بچنا کیوں کہ جب تنہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ اس وقت تم سے دور ہو جائے گا۔ گا۔
- 🕜 بدکار کی دوستی سے بچنا کیوں کہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں چے دے گا۔ (جیاۃ الصحابہ، جلد ۳: صفحہ ۱۵)
- حضرت سعید بن سینب وَیِجْمَبُهُ اللّهُ مُنْعَالَتْ کہتے ہیں جضرت عمر بن خطاب وَضِحَالِنَا اُنْعَالَیٰ نَے لوگوں کے لئے اٹھارہ
   باتیں مقرر کیں جوسب کی سب محکمت و دانائی کی باتیں تھیں انہوں نے فرمایا:
- جوتمہارے بارے میں اللہ کی نافر مانی کرے تم اے اس جیسی اور کوئی سزائییں دے سکتے کہ تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔
- اوراہیے بھائی کی بات کو کسی ایکھے رخ کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کروہاں اگر وہ بات الیمی ہو کہ اسے
   اجھے رخ کی طرف لے جانے کی ٹم کوئی صورت نہ بنا سکوتو اور بات ہے۔
- 🗇 اورمسلمان کی زبان سے جو بول بھی نکلا ہے اورتم اس کا کوئی بھی خیر کا مطلب نکال سکتے ہوتو اس سے برے

بِحَثْرُونَ (خُلْدَ جَبَانَ)



مطلب کا گمان مت کرو۔

- جوآ دی خودایسے کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے تو وہ اپنے سے بدگمانی کرنے والے کو ہرگز
   ملامت نہ کرے۔
  - جواہے رازکو چھیائے گا اختیاراس کے ہاتھ میں رہےگا۔
- جی بھائیوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑوان کے سایۂ خیر میں زندگی گزارو کیونکہ وسعت اور اجھے حالات میں وہ لوگ تمہارے گئے زینت کا ذریعہ اور مصیبت میں حفاظت کا سامان ہوں گے۔
  - ہمیشہ سے بولو چاہے ہو گئے ہے جان ہی جلی جائے۔
    - این نه اور بے کار کاموں میں نہ لگو۔
  - جو بات ابھی پیش نہیں آئی اس کے بارے میں مت پوچھو کیوں کہ جو پیش آچکا ہے اس کے تقاضوں ہے ہی
     کہاں فرصت بل عتی ہے۔
    - 🛈 ابنی حاجت اس کے پاس نہ لے جاؤجو پنہیں جاہتا گئم اس میں کامیاب ہوجاؤ۔
      - 🕕 تجھوٹی فتم کو ہلکا نہ مجھو ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔
      - ال بدكارول كے ساتھ ندر جو ورندتم بھى ان سے بدكارى سيكھ لو گے۔
        - ا ایخ دشمن سے الگ رہو۔
  - ا نے دوست ہے بھی چو کئے رہولیکن اگر وہ امانت دار ہے تو پھراس کی ضرورت نہیں اور امانت دار صرف وہی ہوسکتا ہے جواللہ سے ڈرنے والا ہو۔
    - قبرستان میں جا کرخشوع اختیار کرو۔
    - اور جب الله کی فرمال برداری کا کام کروتوعا جزی اوراتکساری اختیار کرو۔
      - اور جب ارثد کی نافر مانی ہوجائے تو اللہ کی پناہ جا ہو۔
    - اورائے تمام امور میں ان لوگوں ہے مشورہ کیا کرو جواللہ سے ڈرتے ہیں کیوں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:
      اللہ میں میں میں میں میں میں ان لوگوں ہے مشورہ کیا کرو جواللہ سے ڈرتے ہیں کیوں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا وَالْعُلَمَ وَالْعُلَمَ وَالْمُ (سورة فاطر: آيت ١٦٨)

تَرْجَمَنَ: "خداہے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا)علم رکھتے ہیں۔"

(حياة الصحابه: جلد اصفحه ٥٦١،٥٦)

## ٣٩ جہالت کی نحوست

ایک شخص کے دو بیٹے تھے، والد نے اپنی حیات ہی میں اپنی جائدا تقسیم کر دی۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں کے کھیت کے درمیان ایک درخت اُگا، بدشمتی ہے وہ درخت بول کا تھا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا شروع ہوا، ایک نے کھیت کے درمیان ایک درخت اُگا، بدشمتی ہے وہ درخت بول کا تھا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا شروع ہوا، ایک نے کہا یہ میرا، دونوں کی جائدادیں بک نے کہا یہ میرا، دونوں کی جائدادیں بک گئیں، مقدمہ میں یہ فیصلہ طے ہوا کہ درخت کو کا ٹو اور آ دھا اس کے گھر اور آ دھا اس کے گھر بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ جہالت ہے ہم



# بڑھایا وفادار ہوتا ہے انسان کن کن اسٹیشنوں سے گزرتا ہے

#### بیمضمون غورے پڑھئے

﴿ اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً \* يَخْلُقُ مَا يَشُاءُ \* وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيْرُ ۞ ﴾ (عورة روم: آيت ٥٣)

تَذَرِجَهَنَدُ:''اللّٰد تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں نبیدا کیا پھراس کمزوری کے بعد توانائی دی پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور برمصایا کر دیا۔ جو جا ہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قا در ہے۔''

تشیر کے: انسان کی ترتی و تنزل پر نظر ڈالو! اس کی اصل تو مٹی ہے ، پھر نطفے ہے پھر خون بستہ ہے پھر گوشت کے لوتھڑے ہے۔ پھر اسے بھر روح پھونکی جاتی ہے پھر مال کے لوتھڑے ہے بھر اسے بہراہ کی جاتی ہے پھر مال کے پیٹے ہے ضعیف و نحیف ہوکر نکاتیا ہے پھر تھوڑا تھوڑا بڑھتا جاتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہے پھر بچپن کے زمانے کی بہاریں و کھتا ہے پھر جوانی ہونے ہوجوان ہوتا ہے آ خرنشو ونما موقوف ہوجاتی ہے۔اب قوی پھر تضمحل ہونے شروع ہوتے ہیں، طاقبیں گھٹے گئی ہیں ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے پھر بوڑھا بھوٹ ہوجاتا ہے۔

طاقت کے بعد کی بینا طاقت ہمی قابل عبرت ہوتی ہے کہ ہمت پست ہے، دیکھنا، سننا، چلنا، بھرنا، اٹھنا، ایکنا، پکڑنا غرض ہرطاقت گھٹ جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ بالکل جواب دے جاتی ہے اور ساری صفتیں متغیر ہو جاتی ہیں۔ بدن پر جھریاں پڑ جاتی ہیں رخسار پچک جاتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ بیہ ہوجاتے ہیں۔ بیہ جوت کے بعد کی ضعفی اور بڑھا پا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بنازا، بگاڑنا اس کی فدرت کے ادنی کرشے ہیں۔ ساری مخلوق اس کی غلام، وہ سب کا مالک، وہ عالم وہ قادر، نداس کا ساکسی کاعلم نداس جیسی کسی کی قدرت۔ (تفییرابن کشر: جلد ہوسفی ۱۸)

(۵) حلال مال سے دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں رکھ کریا لتے ہیں

اللہ تعالیٰ ہی خالق ورازق ہے، انسان اپنی مال کے پیٹ سے نگا، بے علم، بے کان، بے آنکھ، بے طاقت نکاتا ہے پھر خدا تعالیٰ اسے سب چیزیں عطافر ما تا ہے۔ وال بھی، ملکیت بھی، کمائی بھی، تجارت بھی، غرض بے شار نعمتیں عطافر ما تا ہے۔ وو صحابیوں دَضَحَالَقَائِرَاتُنَا کَا بیان ہے کہ ہم حضور طِلِقَائِ عَلَیْنَا کَا بیان ہے کہ ہم حضور طِلِقائِ عَلَیْنَا کَا بیان ہے کہ ہم دوئی ہے میں مشغول تھے ہم نے بھی آپ طِلِقائِ عَلَیْنَا کَا باتھ بٹایا۔ آپ طِلِقائِ عَلَیْنَا کَا باتھ بٹایا۔ آپ طِلِقائِ عَلَیْنَا کہ فرمایا دیکھو! سر ملنے لگے تب تک بھی روزی سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ انسان نگا بھوکا دنیا میں آتا ہے۔ ایک چھلکا بھی اس کے بدن پرنہیں ہوتا، پھر رب تعالیٰ ہی اسے

## ۵۴ حضرت لقمان كي تصيحتين

#### حکمت ہے مسکین لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں

مروی ہے کہ آپ اپنے بچے کونصیحت کرنے کے لئے جب بیٹھے تو رائی کی بھری ہوئی ایک تھیلی اپنے پاس رکھ لی تھی اور ہر ہر نصیحت کے بعد ایک دانداس میں سے نکال لیتے یہاں تک کہ تھیلی خالی ہوگئی تو آپ نے فرمایا بچے اگراتی نصیحت کسی بہاڑ کوکرتا تو وہ بھی فکڑے فکڑے ہوجاتا، چنانچہ آپ کے صاحبز ادے کا بھی یہی حال ہوا۔

رسول الله طَلِقِيْنَ عَلَيْنَا فَرَماتِ ہِين حَبِشُون كود يكھا كەان ميں سے تين شخص اہل جنت كے سردار ہيں،لقمانِ حكيم، نجاشى وَحِمَّهُ الذّائرُ اَتَعَالَىٰ اور بلال موذن دَضِحَالِقَائِرَ تَعَالِمَ عَنْ الْمَعَنْ لِينَ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

#### ۵۵ و بندار فقراء جنت کے بادشاہ

حضور ظِلِقَا عَلَيْنَا فَرَمَاتِ مِیں کہ جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہیں جو پراگندہ اور بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں، غبار آلود
اور گردے اُٹے ہوئے، وہ امیروں کے گھر جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہیں ملتی، وہ اگر کسی بڑے گھرانے میں مانگا ڈالیس تو
وہاں کی بیٹی انہیں نہیں ملتی۔ ان مسکینوں سے انصاف کے برتا و نہیں برتے جاتے۔ ان کی حاجتیں اور اُن کی اُمنگیں اور
مرادیں پوری ہونے سے پہلے وہ خود ہی فوت ہوجاتے ہیں اور آرزوئیں دل کی دل میں ہی رہ جاتی ہیں انہیں قیامت کے دن
اس قدر نور ملے گا کہ اگر وہ تقسیم کیا جائے تو تمام دنیا کو کافی ہوجائے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک وَحِيْمَ اللّٰا اللّٰهُ تَعَالَىٰ كاشعار میں ہے كہ بہت نے وہ لوگ جود نیا میں حقیر و ذکیل سمجھے جاتے ہیں کل قیامت کے دن تخت و تاج والے، ملک و منال والے، عزت و جلال والے بنے ہوئے ہوں گے۔ باغات میں، نہروں میں، راحتوں میں مشغول ہوں گے۔

المُحَالِمُونَ (خُلَدْ هَمَانُ)

رسول کریم ظیرتی فیرات میں کہ جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ میرا پسندیدہ ولی وہ ہے جومومن ہوکم مال والا، کم جانوں والا، نمازی، عبادت واطاعت گزار، پوشیدہ وعلانیہ مطبع ہو، لوگوں میں اس کی عزت اوراس کا وقار ندہو، اس کی جانب انگلیاں نداختی ہوں اور وہ اس پر صابر ہو۔ پھر حضور ظیرتی تا بھی ہجا کرفر مایا: اس کی موت جلدی آ جاتی ہے، اس کی میراث بہت کم ہوتی ہے، اس پر روٹے والیاں تھوڑی ہرتی ہیں۔

آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب بندے فریاء ہیں جواپنے دین کو لئے پھر۔ تم ہیں۔ جہاں دین کے کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں ہے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن میسیٰ عَلَیْمُلِلْمَیْمُلُوْ کے ساتھ جمع ہوں گے۔ (تفییراین کثیر:۳/۱۹۰/)

# ﷺ وعا ما نگنے کے آ داب وعاصرف خدا تعالیٰ سے مانگنی جاہئے

دعا صرف خدا ہے مانگئے،اس کے سوانجھی کسی کو حاجت روائی کے لئے نہ پیکاریئے۔اس لئے کہ دعا،عبادت کا جوہر ہےاورعبادت کامستحق تنہا خدا ہے۔قرآن یاک کا ارشاد ہے:

﴿ لَهُ دَعُوةُ الْحَقِي " وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهُ لَا يَسْتَجِينُهُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمُمَّةِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ " وَمَا دُعَاءُ الْكُفِوِيْنَ إِلَّا فِي ضَلْلٍ ۞ ﴿ (سورة الرعد: آيت ١١) الْمُمَّةِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ " وَمَا دُعَاءُ الْكُفِوِيْنَ إِلَّا فِي ضَلْلٍ ۞ ﴾ (سورة الرعد: آيت ١١) تَرْجَحَى ذَا اللهُ فَي ضَلْلٍ ۞ ﴾ (سورة الرعد: آيت ١١) وَيَارِنا برق ہِدول اس كو جِيور كرجن استيوں كو يكارت إلى وه ان كى دعاؤل كاكوكى جواب نهيں وے كتے ان كو يكارنا تو ايما ہے جيكوئي شخص اپنے دونوں ہاتھ پانى كى طرف يھيلا كرچاہے كه پانى (دور ہى ہے) اس كے منہ ميں آپنچ، حالانكم پانى اس تك بھى نہيں پہنچ سكتا ہے اس اس طرح كافروں كى دعائيں ہے نتيجہ بحثك رہى ہيں۔'

لیحنی حاجت روائی اور کارسازی کے سارے اختیارات خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے سواکسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ۔ سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کے سواکوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور ان کی دعاؤں کا جواب دے۔
﴿ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللَّهِ \* وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِينُدُ ﷺ (سورة الفاظر: آیت ۱۵)

تَرْجَحَدَّ: "انسانو! تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ بی غنی اور بے نیاز اور اچھی صفات والا ہے۔''

نى كريم خَلِيقَ عَلَيْنَ كَارشاد ب كه خدان فرمايا ب:

میرے بندو! میں نے اپنے اوپرظلم حرام کرلیا ہے تو تم بھی ایک دوسرے پرظلم وزیادتی کوحرام سمجھو، میرے بندو! تم میں سے ہرایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دول، پس تم مجھ، تی سے ہدایت طلب کرومیں تنہیں ہدایت دول۔ میرے بندو! تم میں سے ہرایک بھوکا ہے سوائے اس مختص کے جس کو میں کھلاؤں۔ پس تم مجھ سے روزی مانگو میں متہبس روزی دول گا۔

میرے بندو! تم میں سے ہرایک نگا ہے۔ سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، پس تم مجھ ہی ہے لباس مانگو میں تمہیں '' میرے بندو! تم رنت میں بھی گناہ کرتے ہواور دن میں بھی اور میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ (صیح مسلم) اور آپ ﷺ فیافی کیا گیا گیا نے بیبھی ارشاد فر مایا ہے کہ''آ دمی کواپنی ساری حاجتیں خدا ہے ہی مانگنی جیا ہمیس۔ یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو خدا ہی ہے مائے اوراگر نمک کی ضرورت ہوتو وہ بھی اس سے مائے ۔'' (تر ندی)

مطلب میہ ہے کہ انسان کو اپنی حجھوٹی ہے حجھوٹی ضرورت کے لئے خدا ہی کی طرف متوجہ ہونا جاہے۔اس کے سوانہ کوئی دعاؤں کا سننے والا ہے اور نہ کوئی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔

#### 🗗 ناجائز اور نامناسب بانوں کی دعانہ مانگو

خدا ہے وہی کچھ مانگئے جو حلال اور طیب ہو، ناجائز مقاصد اور گناہ کے کاموں کے لئے خدا کے حضور ہاتھ پھیلانا انتہائی درجے کی بے ادبی، بے حیائی اور گنتاخی ہے، حرام اور ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لئے خدا سے دعائیں کرنا اور منتیں ماننا دین کے ساتھ بدترین قتم کا نداق ہے۔

ای طرح ان باتوں کے لئے بھی دعانہ مانگئے جوخدانے از لی طور پر مطے فرما دی ہیں اور جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثلاً کوئی پستہ قد انسان اپنے قد کے دراز ہونے کی دعا کرے، یا کوئی غیر معمولی دراز قد انسان قد کے پست ہونے کی دعا کرے، یا کوئی دعا کرے کہ میں بمیشہ جوان رہوں اور بھی بڑھا پا نہ آئے وغیرہ قرآن کا ارشاد ہے:

﴿ وَآقِيْمُواْ وُجُوهُ مَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هُ ﴾

(سورهٔ اعراف: آیت ۲۹)

تَذَجَهَٰکَ: "اور ہرعبادت میں اپنارخ ٹھیک ای طرف رکھو، اور اس کو پکارواس کے لئے اپنی اطاعت کوخالص کرتے ہوئے۔"

خدا کے حضور اپنی ضرور تنیں رکھنے والا نافر مانی کی راہ پر چلتے ہوئے ناجائز مرادوں کے لئے دعائیں نہ مانگے بلکہ اچھا کردار اور پاکیزہ جذبات پیش کرتے ہوئے نیک مرادوں کے لئے خدا کے حضورا پی درخواست رکھے۔

### 🕝 دعااخلاص اوریقین کےساتھ مانگنی حیاہئے

دعاء گہرے اخلاص اور پا کیزہ نیت ہے مائلگئے۔ اور اس یقین کے ساتھ مائلگئے کہ جس خدا ہے آپ ما نگ رہے ہیں وہ آپ کے حالات کا پورا پورا یقینی علم رکھتا ہے اور آپ پر انتہائی مہر بان بھی ہے، اور وہی ہے جوا پنے بندوں کی پکارسنتا اور ان کی دعا میں قبول کرتا ہے، نمود و نمائش، ریا کاری اور شرک کے ہر شائے ہے اپنی دعا وس کو بے آمیز رکھئے۔ قرآن میں ہے:

﴿ فَا ذَهُ مِن اللّٰ اللّٰ مَن مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِن اللّٰ مِن مُنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰ مِن مُنْ اللّٰهِ مِن اللّٰ مِن مُنْ اللّٰ مَن مُنْ اللّٰهِ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مَا مُن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مَن اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ مُنْ اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ مُنْ اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ ال

﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (سورة المون: آيت١١)

تَنْجَمَىكَ: " يس الله كو يكارواس كے لئے اپني اطاعت كوخالص كرتے ہوئے۔"

اورسورہ لقرہ میں ہے:

﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِي فَاتِي قَرِيْبٌ ﴿ أُجِيْبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۞ ﴿ (مورة البقرة: آيت ١٨٧)

تَرْجَمَٰكَ: "أوراب رسول! جب آب سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتادیجئے کہ میں ان سے

قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لبندا انہیں میری دعوت قبول کرنی چاہئے اور مجھ پرایمان لا نا جاہئے تا کہ وہ راہِ راست پرچلیں۔''

وعا بوری توجه اور حضور قلب سے مانکنی جاہئے

دعا پوری توجہ کیسوئی اور حضور قلب سے مانگئے اور خدا ہے اچھی امیدر کھئے اپنے گناہوں کے انبار پر نگاہ رکھنے کے بجائے خدا کے بے پایاں عفود کرم اور بے حدو حساب جودو سخا پر نظرر کھئے۔اس شخص کی دعا در حقیقت دعا ہی نہیں ہے ہوغافل اور لا پروا ہواور لا ابالی پن کے ساتھ حض نوک زبان سے بچھ الفاظ بے دلی کے ساتھ اداکر رہا ہواور خدا سے خوش گمان نہ ہو۔ حدیث ہیں ہے۔

''اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے (حضورِ قلب ہے) دعا سیجئے۔خدا ایسی دعا کوقبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پروادل سے نکلی ہو۔'' (ترمذی)

# 🗨 دعا انتہائی عاجزی اورخشوع کے ساتھ مانگنی جاہئے

دعا انتہائی عاجزی اورخشوع وخضوع کے ساتھ مانگئے۔خشوع اورخضوع ہے مرادیہ ہے کہ آپ کا دل خدا کی ہیبت اور عظمت وجلال ہے لرزر ہا ہواورجسم کی ظاہری حالت پر بھی خدا کا خوف پوری طرح ظاہر ہو، سراور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں ، آ واز پست ہو، اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں ، آئکھیں نم ہوں ، اور تمام انداز واطوار ہے سکینی اور ہے کسی ظاہر ہورہی ہو، نبی کریم طابق عضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں ، آئکھیں نم ہوں ، اور تمام انداز واطوار سے سکینی اور ہے کسی ظاہر ہورہی ہو، نبی کریم طابق علی ایک ہوں تا کہ خوص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی ڈاڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے تو آپ طابق علی تا نے فرمایا ''اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔''

دراصل دعا مانگتے وقت آ دمی کو اس تصور سے لرزنا چاہئے کہ میں ایک درماندہ فقیر ایک بے نوامسکین ہوں، اگر خدانخواستہ میں اس در سے محکرا دیا گیا تو پھر میرے لئے کہیں کوئی ٹھکانانہیں، میرے پاس اپنا کچھنیں ہے جو پچھ ملا ہے خدا ہی سے ملا ہے اور اگر خدا نہ دے تو دنیا میں کوئی دوسرانہیں ہے جو مجھے پچھ دے سکے ۔ خدا ہی ہر چیز کا وارث ہے۔ اس کے یاس ہر چیز کا خزانہ ہے۔ بندہ محض فقیراور عاجز ہے۔ قرآن پاک میں ہدایت ہے:

﴿ أُدُعُواْ رَبَّكُمْ تَصَّرُّعًا ﴾ (مورة الاعراف: آيت ٥٥)

تَرْجَهَنَدُ:"این رب کوعاجزی اورزاری کے ساتھ بکارو۔"

عبدیت کی شان ہی بہی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کونہایت عاجزی اور مسکنت کے ساتھ گڑ گڑا کر پکارے۔اوراس کا دل و دماغ ، جذبات واحساسات اور سارے اعضاء اس کے حضور جھکے ہوئے ہوں ،اوراس کے ظاہر و باطن کی پوری کیفیت سے احتیاج وفریاد فیک رہی ہو۔

وعاچيكي چيكيدهيمي آوازے مانكني حاہي

دعا، چیکے چیکے دھیمی آ واز ہے مانگئے۔ خدا کے حضور ضرور گزگڑا ہے کیکن اس گرید و زاری کی نمائش ہرگز نہ سیجئے۔ بندے کی عاجزی اوراکھساری اور فریاد صرف خدا کے سامنے ہونی چاہئے۔

-Ar

بلاشبہ بعض اوقات دعاز ورز ور ہے بھی کر سکتے ہیں لیکن یا تو تنہائی میں ایسا کیجئے یا پھر جب اجتماعی دعا کرارہے ہوں تو اس وقت بلند آ واز ہے دعا سیجئے تا کہ دوسرے لوگ آمین کہیں۔ عام حالات میں خاموثی کے ساتھ پہت آ واز میں دعا سیجئے اور اس بات کا پورا پورا اہتمام سیجئے کہ آپ کی گریدوزاری اور فریاد بندوں کو دکھانے کے لئے ہرگزنہ ہو:

﴿ وَاذْكُو رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَّخِيفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغُفِلِيْنَ ﴾ (مورة اعراف: آيت ٢٠٥)

تَنْجَمَدُ: "اوراپِ رب کودل بی ول میں زاری اورخوف کے ساتھ یاد کیا کرواور زبان ہے بھی ہلکی آ واز ہے صبح وشام یاد کرو۔ اوران لوگوں میں ہے نہ ہو جا وجو فقلت میں پڑے ہوئے ہیں۔"
حضرت ذکر یا غَلِیْنْ الْیَشْئِرِ کی شانِ بندگی کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا ہے:
﴿ إِذْ نَادُى دَبَّهُ نِدُ آءً خَفِيًّا ﴿ ﴾ (سورة مریم: آیت ۳)

تَرْجَمَدُ: "جب اس نے اپنے رب کو چیکے چیکے لیارا۔"

# وعاكرنے سے پہلے كوئى نيك كام يجئے يا نيك كام كاواسط دے كر دعا يجئے

دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور سیجئے مثلاً پچھ صدقہ وخیرات سیجئے ،کسی بھو کے کو کھانا کھلا دیجئے ، یانفل نماز اور روزوں کا اہتمام سیجئے اوراگر خدانخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا سیجئے جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف خدا کے لئے کئے ہوں قرآن میں ہے:

﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُفَعُهُ ﴿ ﴿ (سورة الفَاطَر: آيت ١٠) تَرْجَمَنَ: "أي كَاطرف يا كيزه كلمات چڙھتے ہيں اور نيك مَل انہيں بلند مدارج طے كراتے ہيں۔"

نی کریم ﷺ فی ایک بارتین ایسے اصحاب کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ان لوگوں نے اپنے مخلصانۂ کمل کا واسطہ دے کرخداہے دعا کی اور خدانے ان کی مصیبت کو دور فر ما دیا۔

واقعہ بیہ ہوا کہ نین ساتھیوں نے ایک رات ایک غاربیں پناہ لی، خدا کا کرنا، پہاڑے ایک چٹان پیسل کرغار کے منہ پر آپڑی اور غار بند ہوگیا۔ دیوقامت چٹان تھی، بھلا ان کے بس میں کہاں تھا کہاں کو ہٹا کرغار کا منہ کھول دیں۔مشورہ بیہوا کہا پی اپنی زندگی کے مخلصانہ مل کا واسطہ دے کرخدا سے دعا کی جائے، کیا عجب کہ خداس لے اور اس مصیبت سے نجات بل جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا۔

''میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور ای پرگزارہ تھا میرا۔ جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ مو چکے تھے۔ بچے جاگ بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے۔ بچے جاگ رہے تھے اور بھو کے تھے۔ لیکن میں نے بید گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں اور بید بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو جگا کر تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچے میں رات بھر دودھ کا پیالہ لئے ان کے سر بانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں میں چہٹ بھٹ کر روتے رہے لیکن میں جب کے اس طرح کھڑا رہا۔ خیا میں جب بھٹ کر اور تے رہے لیکن میں جب کے مارے منہ میں جب میرے میرے بیروں میں جب مارے منہ روتے رہے لیکن میں جب کا رہے منہ اور کے منہ اور کے منہ اور کے منہ اور کے منہ کے اس طرح کھڑا رہا۔ خوایا! میں نے میمل خالص تیری خاطر کیا! تو اس کی برکت سے خارے منہ

FAF

سے چٹان ہٹا دے۔'' اور چٹان اتنی ہٹی کہ آسان نظر آنے لگا۔

دوسرے نے کہا''میں نے پچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کومزدوری دے دی لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گئے۔ تعریت کے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے ان سے کہا یہ گئیں بکریاں اور یہ نوکر چاکر سب تہارے ہیں لے جاؤ۔ وہ بولا خدا کے لئے نداق نہ کرو۔ میں نے کہا نداق نہیں واقعی بیرسب پچھ تہارا ہے تم جور قم چھوڑ کر گئے تھے۔ میں نے اس کو کاروبار میں لگایا۔ خدا نے اس میں برکت دی اور یہ جو پچھ تم دیکھ رہے ہوسب ای سے حاصل ہوا ہے بیتم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ۔ سب پچھ تم مارے کے گئے۔ خدایا! کے ساتھ لے جاؤ۔ سب پچھ تم مارے وہ فرض سب پچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا! یہ میں نے محض تیری رضا کے لئے کیا۔ خدایا! تو اس کی برکت سے خار کے منہ سے چٹان کودور فر ما دے۔'' خدا کے کرم سے چٹان اور ہے گئی۔

تیسرے نے کہا''میری ایک چھازاد ہمن تھی جس ہے جھے کوغیر معمولی محبت ہوگئی تھی۔اس نے پچھ رقم مانگی۔ میں نے رقم مہیا کر دی، لیکن جب میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا خدا ہے ڈرواوراس کام سے باز رہو۔ میں فوراً اٹھ گیا اور میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی۔اے خدا! تو خوب جانتا ہے کہ میں نے بیسب محض تیری خوشنودی کے لئے کیا۔خدایا! تو اس کی برکت سے غار کے منہ کو تھول دے۔'' خدا نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور مینوں کو خدا نے اس مصیبت سے نجات بخشی۔

## ا الجھے کامول کی طرف سبقت اور حرام کاموں سے پر ہیز کیجئے

نیک مقاصد کے لئے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو خدا کی ہدایت کے مطابق سنوار نے اور سدھار نے کی کوشش کیجئے، گناہ اور حرام سے پوری طرح پر ہیز کیجئے۔ ہر کام میں خدا کی ہدایت کا پاس ولحاظ کیجئے اور پر ہیزگاری کی زندگی گزار ہے۔ حرام کھا کر، حرام پی کر، حرام پین کر اور بے ہاکی کے ساتھ حرام کے مال سے اپنے جسم کو پال کر دعا کرنے والا یہ آرزوکر نے کہ میری دعا قبول ہو، تو یہ زبر دست نادانی اور ڈھٹائی ہے۔ دعا کو قابل قبول بنانے کے لئے ضروری ہے کہ آدی کا قول وہی دین کی ہدایت کے مطابق ہو۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا'' خدا پا کیزہ ہے اور وہ صرف پا کیزہ مال ہی کوقبول کرتا ہے اور خدانے مومنوں کواس بات کا تھم دیا ہے، جس کااس نے رسولوں کوتھم دیا ہے چنانچے اس نے فرمایا ہے:

﴿ يَا يَهُمَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ﴿ ﴿ رَورة المومنون: آيت ٥١)

تَنْجَمَدَ:"اےرسولوا پاکیزه روزی کھاؤ،اورنیک عمل کرو۔"

﴿ لِأَلَّهُمَا الَّذِيْنَ المَّنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا رَزَقُناكُمْ ﴾ (مورة القره: آيت ١٤١)

تَنْ يَحْمَدُ: "اے ایمان والو! جوحلال اور پا کیزہ چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں وہ کھاؤ۔"

پھر آپ ﷺ نے ایک ایسے خص کا ذکر کیا جو کمی مسافت طے کرے مقدس مقام پر حاضری دیتا ہے، غبار میں اٹا ہوا ہے، گرد آلود ہے اور اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اے میرے رب! اے میرے رب! حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا بینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام ہی ہاں کے جسم کی نشو و ٹما ہوئی ہے۔ تو ایسے (باغی اور نافر مان) شخص کی وعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟! (صبح مسلم)





#### 🗗 الله تعالیٰ ہے برابر دعا مائکتے رہو

برابر دعا کرتے رہو۔ خدا کے حضور ، اپنی عاجزی اور احتیاج اور عبودیت کا اظہار خود ایک عبادت ہے ، خدا نے خود دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں۔ دعا کرنے ہے بھی ندا کتا ہے ۔ اور اس چکر میں کہمی نہ پڑھیے کہ دعا سے تقدیر بدلے گی یانہیں ، نقدیر کا بدلنا نہ بدلنا ، دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا خدا کا کام ہے ، جو علیم و حکیم ہیں بھی نہ بڑھی ہو کہ کہ دعا کہ جو کہ ہو گئے ہیں خود کو بے ۔ بندے کا کام بہر حال ہیں ہے کہ دوہ ایک فقیر مختاج کی طرح برابر اس سے دعا کرتا رہے اور لہحہ بھر کے لئے بھی خود کو بے بناز نہ سمجھے۔ نبی کریم خلاف کیا ہے فرمایا ' سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہے۔' (طبزانی )

اور نبی کریم ﷺ علی نظامی از مایا ہے کہ' خدا کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت واکرام والی چیز اور کوئی نہیں ہے۔'' (ترندی)

مون کی شان ہی بیہ ہے کہ وہ رہنج و راحت، دکھ اور سکھ، تنگی اور خوش حالی، مصیبت و آ رام ہر حال میں خدا ہی کو پکارتا ہے، ای کے حضورا پنی حاجتیں رکھتا ہے اور برابراس سے خیر کی دعا کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے''جوشخص خدا سے دعانہیں کرتا۔خدا اس پرغضب ناک ہوتا ہے۔'' (ترندی)

#### 🗗 دعا قبول نه ہو پھر بھی دعاما سکتے رہو

دعا کی قبولیت کے معاملے میں خدا پر پورا بھروسہ رکھئے ،اگر دعا کی قبولیت کے انژات جلد ظاہر نہ ہورہے ہوں تو مایوس ہوکر دعا چھوڑ دینے کی غلطی بھی انہ سیجئے ۔قبولیت دعا کی فکر میں پریشان ہونے کے بجائے صرف دعا ما تکنے کی فکر سیجئے۔

حضرت عمر دَضِحَالِقَائِهُ تَعَالِحَنِهُ فرماتے ہیں'' مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف دعا ما تکنے کی فکر ہے۔ جب مجھے دعا ما تکنے کی تو فیق ہوگئ تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہوجائے گی۔''

نی کریم ﷺ کاارشاد ہے''جب کوئی مسلمان خدا ہے کچھ ما تگئے کے لئے خدا کی طرف منداٹھا تا ہے تو خدا اس کا سوال ضرور پورا کر دبتا ہے، یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے یا خدا اس کے لئے اس کی مانگی ہوئی چیز کو آخرت کے لئے جمع فرمادیتا ہے۔''

قیامت کے دن خدا ایک بندہ موکن کو اپنے حضور طلب فرمائے گا اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا''اے میرے بندے! میں نے مختے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور بیدوعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ تو کیا تو نے دعا ما تگی تھی؟'' وہ کہے گا'' پروردگار! ما نگی تھی۔'' پھر خدا فرمائے گا''تو نے مجھ سے جو دعا بھی ما نگی تھی میں نے وہ قبول کی ، کیا تو نے فلال دن بید دعا نہ کی تھی کہ میں تیرار نج وقم دور کر دول جس میں تو مبتلا تھا اور میں نے بچھے اس رنج وقم سے نجاسے بخشی تھی؟'' بندہ کہ گا'' بالک نج ہے پروردگار!''

کیر خدا فرمائے گا''وہ دعا تو میں نے قبول کر کے دنیا ہی میں، میں نے تیزی آرزو پوری کر دی تھی اور فلاں روز پھر تو نے دوسر نے م میں مبتلا ہونے پر دعا کی کہ خدایا! اس مصیبت سے نجات دے مگر تو نے اس رنج وغم سے نجات نہ پائی اور برابر اس میں مبتلا رہا۔'' وہ کہے گا'' ہے شک پروردگار!'' تو خدا فرمائے گا'' میں نے اس دعا کے پوش جنت میں تیرے لئے طرح طرح کی نعمتیں جمع کررکھی ہیں۔'' اوراس طرح دوسری حاجتوں کے بارے میں بھی دریافت کر کے یہی فرمائے گا۔'' ا بخشار مول ( طلد هَبَان) ا

پھرنبی کریم ﷺ نے فرمایا'' بندہ مومن کی کوئی دعا ایسی نہ ہوگی جس کے بارے میں خدایہ بیان نہ فرما دے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی اور بیتمہاری آخرت کے لئے ذخیرہ کرکے رکھی اس وقت بندۂ مومن سوچے گا کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی اس لئے بندے کو ہرحال میں دعا ما تکتے رہنا جا ہے'' (حاکم)

## وعاکے وقت ظاہر و باطن پاک صاف ہونا جاہے

دعا ما تنگتے وقت ظاہری آ داب، طہارت، پاکیزگی کا پورا پورا خیال رکھئے اور قلب کوبھی ناپاک جذبات، گندے خیالات اور بے ہودہ معتقدات سے پاک رکھئے۔ قرآن میں ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ١٠٥ ﴿ (سورة البقرة: آيت ٢٢٢)

تَدُجَهَكَ: "بِشك خدا كِمجوب بندب وه بين جوبهت زياده توبه كرتے بين اور نهايت پاک صاف رہے ہيں۔" اور سورة مد ترمين ہے:

> ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۞ ﴾ (مورة المدرُ: آيت ٢٠٠٠) تَذَرِجَمَنَ: "اورائي رب كى كبريائى بيان يجيئ اورائي نفس كوياك ركھئے."

## € يهلي اين لئے پھر دوسرول كے لئے دعا كيجة

دوسروں کے لئے بھی دعا سیجئے۔لیکن ہمیشہ اپنی ذات سے شروع سیجئے۔ پہلے اپنے لئے دعا ما تکئے پھر دوسروں کے لئے۔قرآن پاک میں حضرت ابراہیم غَلِینْ النِیْ کُلِیْ اور حضرت نوح غَلِینْ النِیْ کُلِیْ کی دودعائیں نقل کی گئی ہیں جن سے یہی سبق ملتاہے:

﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي لَا رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءٍ ۞ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمُ يَقُومُ الْحِسَابُ ۞ ﴿ (سورة ابرائيم: آيت ٣١،٣٠)

تَنْ َ اِنْ اِنْ اللهِ الله میرے والدین اور سارے مسلمانوں کواس دن معاف فر مادے جب کہ حساب قائم ہوگا۔''

﴿ رَبِّ اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِمَنْ دَخَلِّ بَیْتِیَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴿ ﴿ (سِرة نوح: آیت ۴۸) تَوْجَمَٰکَ: "میرے رب! میری مغفرت فرما، اور میرے مال باپ کی مغفرت فرما، اور ان مومنوں کی مغفرت فرما جوابیان لاکر میرے گھر میں داخل ہوئے اور سارے ہی مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ "

حضرت الی بن کعب دَضِحَالِقَائِمَ اَنْ فَالنَّائِمَ فَا فَرَماتِ ہیں، نبی کریم ﷺ جب کسی شخص کا ذکر فرماتے تو اس کے لئے دعا کرتے اور دعااینی ذات ہے شروع کرتے۔ (ترندی)

# امام کوجامع اورجمع کے صیغوں کے ساتھ دعا مانگنی جا ہے

اگرآپ امامت کررہے ہیں تو ہمیشہ جامع دعائیں مانگئے اور جمع کے صینے استعمال سیجئے۔قرآن پاک میں جو دعائیں نقل کی گئی ہیں ،ان میں بالعموم جمع ہی کے صینے استعمال کئے گئے ہیں۔



### وعامیں شک نظری سے پر ہیز کیجئے

دعا میں ننگ نظری اورخودغرضی ہے بھی بچئے اور خدا کی عام رحمت کومحدود سمجھنے کی غلطی کر کے اس کے فیض و مجنشش کو اپنے لئے خاص کرنے کی دعا نہ سیجئے۔

حضرت ابوہریرہ دَضَوَاللّائِتَعَالَیْتَفَ فرماتے ہیں کہ معجد نبوی میں ایک بدو آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر دعا مانگی اور کہا اے خدا مجھ پراور محمد ﷺ پڑرتم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نه فرما۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ''تو نے خدا کی وسیع رحمت کونٹک کر دیا۔'' ( بخاری )

#### وعاميل برتكف قافيه بندى سے يربيز يجي

دعامیں بہ تکلف قافیہ بندی ہے بھی پر ہیز کیجئے اور سادہ انداز میں گڑ گڑا کر دعا مانگئے، گانے اور سر ہلانے سے اجتناب سے بھے ۔ البتہ بغیر کسی تکلیف کے بھی زبان ہے موزوں الفاظ تکل جائیں یا قافیے کی رعایت ہوجائے تو کوئی مضا کفتہ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ کے بھی بعض دعائیں ایسی منقول ہیں جن میں بے ساختہ قافیہ بندی اور وزن کی رعایت کی گئی ہے۔ مثلاً آپ ﷺ کی ایک نہایت ہی جامع دعا حضرت زیدین ارقم دَضِحَالِقَائِرَاتَعَالِحَافِیْ ہے مروی ہے۔

"اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوٰذُ بِكَ مِنُ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ وَمِنُ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمَنْ دَعُوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا."

تَنْجَحَكَ: "خدایا! میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس دل ہے جس میں خشوع نہ ہو، اس نفس ہے جس میں صبر نہ ہو، اس علم ہے جو نفع بخش نہ ہو، اور اس دعاہے جو قبول نہ ہو۔"

## وعا كا آغاز الله كى حمد وثنا اور صلوة وسلام سے سيجي

دعا کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود وسلام سے سیجے۔ نبی کریم ظیفی ٹیکٹیٹی کا ارشاد ہے: ''جب کسی شخص کوخدا یا کسی انسان سے ضرورت و حاجت پوری کرنے کا معاملہ در پیش آئے تو اس کو جاہئے کہ پہلے وضو کر کے دور کعت نماز پڑھے اور پھر خدا کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم ظیفی تیکٹیٹیٹا پر درود وسلام بھیجاس کے بعد خدا کی بارگاہ میں اپنی ضرورت کو بیان کرے۔'' خدا کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم ظیفی تیکٹیٹیٹا پر درود وسلام بھیجاس کے بعد خدا کی بارگاہ میں اپنی ضرورت کو بیان کرے۔'' (ترزی)

نی کریم طِّلِقِیْ عَلِیْنَا کی شہادت ہے کہ بندے کی جو دعا خدا کی حمد و ثنا اور نبی طِّلِقِیُ عَلِیْنَا پر درود وسلام کے ساتھ پہنچتی ہے، وہ شرف قبولیت پاتی ہے۔

حضرت فضاله رَضَحَالِنَا النَّهُ فَر مات بین که نبی کریم ظِلِقَانَ النَّا معجد مین تشریف رکھتے ہے کہ ایک شخص آیااس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد کہا: ''اکلٹھ مُر اغْفِر لِنی'' خدایا! میری مغفرت فرما۔ آپ ظِلِقائِ النَّیْ نے بین کران سے کہا'' تم نے مائی پڑھی کہ بین جلد بازی سے کام لیا۔ جب نماز پڑھ کر بیٹھوتو پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو پھر ذرود شریف پڑھو پھر دعا ما گو۔'' آپ ظِلِقائِ النَّا اللهُ اللهُ مُر اللهُ اللهُ مُر اللهُ مُر اللهُ بِرُهُ اللهُ مُر اللهُ اللهُ بِرُهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِرُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِرُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِرُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِرُهُ اللهُ الله

- FAZ



#### @ قبولیت دعا کے خاص اوقات اور حالات

خدا سے ہروفت ہرآن دغاما نگتے رہواس لئے کہ وہ اپنے بندوں کی فریاد سننے سے بھی نہیں اکتا تا۔البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھ خاص اوقات اورمخصوص حالات ایسے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ ردعا کیں جلد قبول ہوتی ہیں لہٰذا ان مخصوص اوقات اور حالات میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام فرمائے۔

- ارت کے پچھلے جھے کے سائے میں جب عام طور پرلوگ میٹھی نیند کے مزہے میں مست پڑے ہوتے ہیں جو ہندہ اتھ کرا پنے رب ہے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے، اور مسکین بن کرا پی حاجتیں اس کے حضور رکھتا ہے تو اللہ تعالی خصوصی کرم فرما تا ہے۔ نبی کریم خلافی خلیج کی گفتگو کرتا ہے، اور مسکین بن کرا پی حاجلال فرما تا ہے بہاں تک کہ جب رات کا پچھلا حصہ باتی رہ جاتا ہے تو فرما تا ہے: کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھے مانگتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کون مجھے معفرت جا ہتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھے منفرت جا ہتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کون مجھے معفرت جا ہتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کون مجھے معفرت جا ہتا ہے کہ میں اسے معاف کروں۔ " (تر ندی)
- شب قدر میں زیادہ سے زیادہ دعا میجئے کہ بیرات خدا کے بزدیک ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اور بید دعا خاص طور پر بڑھئے۔ (ترزی)

"اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ."

تَكْرَجَكَدُ: "خدایا تو بہت زیادہ معاف كرنے والا ب، معاف كرنے كو پيندكرتا ب، پس تو مجھے معاف فرما دے."

- میدان عرفات میں جب ۹رذی الحجہ کوخدا کے مہمان جمع ہوتے ہیں۔
- 🕜 بمعد کی مخصوص ساعت میں جو جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے نماز کے ختم ہونے تک یا نماز عصر کے بعد سے نمازِ مغرب تک ہے۔
- اذان کے وقت اور میدانِ جہاد میں جب مجاہدوں کی صف بندی کی جارہی ہو۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: '' دو چیزیں خدا کے دربار میں رذبیس کی جاتیں، ایک اذان کے وقت کی دعا، دوسری جہاد (میں صف بندی) کے وقت کی دعا۔''
  چیزیں خدا کے دربار میں ردبیس کی جاتیں، ایک اذان کے وقت کی دعا، دوسری جہاد (میں صف بندی) کے وقت کی دعا۔''
  (ابوداؤد)
- اذان اور تنجیر کے درمیانی و تفے میں۔ نی کریم ﷺ کا ارشاد ہے'' اذان اور اُ قامت کے درمیانی وقفہ کی دعا رئیس کی جاتی'' صحابہ کرام دَضِحَالِتَا اُکِتَا اُلْتَعْنَا اُلْتَا اُلْتَا اِللَّهِ اَلْلَا اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ

تَذَجَهَكَ: " خُداما! مِن جُهِ سے عفو و كرم اور عافيت وسلامتى ما نگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔''

- رمضان کے مبارک ایام میں بالخصوص افظار کے وقت۔ (بزار)
  - 🔕 فرض نمازوں کے بعد۔ (ترندی) ۔
- سجدے کی حالت میں۔ نبی کریم خَلِیْنَ عَلَیْنَ کَارشاد ہے'' سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب ہے بہت ہی قربت حاصل کر لیتا ہے پس مالت میں خوب خوب دعا ما نگا کرو۔''

(PAA)

- جبآپ سی شدید مصیبت یا انتهائی رخی غیم میں مبتلا ہوں۔(حاکم)
  - جب ذکرفکری کوئی دین مجلس منعقد ہو۔ (بخاری مسلم)
    - 🛈 جب قرآن پاک کاختم ہو۔ (طبرانی)

#### 🔊 قبولیت دعا کے مخصوص مقامات

- O میزاب رحمت کے یتے۔
  - @ چاهزمزم کے پاس۔
- 🛭 صفاومروہ کے پاس جہاں سعی کی جاتی ہے۔
  - 🐼 عرفات میں۔
    - 🗖 منیٰ میں۔

- 0 ملتزم کے پاس
- کعبہ کے اندر
  - 🙆 صفاومره پر
- @ مقام ابراہیم کے پیچھے
  - و مزدلفه میں
- D جرات کے پاس ۔ (حصن حمین)

#### 🕲 منقول دعاؤں کااہتمام لیجئے

برابرکوشش کرتے رہو کہ آپ کو خدا ہے دعا ما تگنے کے وہی الفاظ یاد ہو جائیں جوقر آن پاک اور احادیث رسول میں آئے ہیں۔ خدا نے اپنے پیغیبروں اور نیک بندوں کو دعا ما تگنے کے جوانداز اور الفاظ بتائے ہیں ان سے اجھے الفاظ اور انداز کوئی کہاں ہے لائے گا؟ پھر خدا کے بتائے ہوئے اور رسولوں کے اختیار کئے ہوئے الفاظ میں جو اثر، مٹھاس، جامعیت، برکت اور قبولیت کی شان ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کلام میں کیے ممکن ہے! اسی طرح نبی کریم ظاہر ان نے شب و روز جو دعاؤں، مائی ہیں ان میں بھی سوز، مٹھاس، جامعیت اور عبودیت کا ملہ کی ایسی شان پائی جاتی ہے کہ ان سے بہتر دعاؤں، التجاؤں اور آرزوؤں کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن وحدیث کی ہتلائی ہوئی دعاؤں کا وردر کھنے اوران کے الفاظ اور مفہوم پرغور کرنے سے ذہن وَفکر کی بیتر ہیت بھی ہوتی ہے کہ موس کی تمنائیں اور التجائیں کیا ہونی چاہئیں۔کن کا موں میں اس کواپی تو توں کو کھیانا چاہئے اور کن چیزوں کواپنا منتہائے مقصود بنانا چاہئے۔

بلاشہ دعا کے لئے کسی زبان، اندازیا الفاظ کی کوئی قید نہیں ہے۔ بندہ اپنے خدا سے جس زبان اور جن الفاظ میں جو چاہ مانگے۔ گریہ خدا کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے مانگواوراس طرح مانگواور دعاؤں کے الفاظ تنقین کرکے بتا دیا کہ مومن کو دین و دنیا کی فلاح کے لئے کیا تقطیر نظر رکھنا چاہئے۔ اور کن تمناؤں اور آرزوؤں سے ول کی دنیا کو آراستہ رکھنا چاہئے اور پھر دین و دنیا کی کوئی حاجت اور خیر کا کوئی پہلواییا نہیں جس کے لئے دعا نہ سکھائی گئی ہو۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ خدا سے، قرآن وسنت کے بتائے ہوئے الفاظ ہی میں دعا مانگیں اور انہیں دعاؤں کا وردر کھیں جوقرآن

المنظر ال

میں نقل کی گئی میں یامختلف اوقات میں خود نبی کریم خُلِقِیْ تَکَلِیْ اُنٹیا نے مانگی ہیں۔البتہ جب تک آپ کوقر آن وسنت کی میہ دعائیں یاد نبیں ہو جا تمیں اس دفت تک کے لئے آپ کم از کم نبیم اہتمام سیجئے کہ اپنی دعاؤں میں کتاب وسنت کی بنائی ہوئی دعاؤں کے منہوم ہی کو پیش نظر رکھیں۔

آ گے، قرآن پاک اور نبی کریم ظلیق علیقا کی چند جامع وعائیں نقل کی جاتی ہیں ،ان مراک وعاؤں کو دهیرے دهیرے بادیجیجے اور پھرانہیں کا دِردر کھئے۔

#### 🗗 چند جامع وعائيں

• ﴿ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ ﴾

(سورۇلقرە: آيت ٢٠١)

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِن الْزُوَاجِئَا وَذُرِّيْتِنَا قُرَّةً اَعُيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ١٩٩٤

(سورهٔ فرقان: آبیت ۲۲)

تَنْ اَنْ اَلَادِی اولادی طرف سے آنکھوں کی جورتوں (یا ہمارے شوہروں) اور ہماری اولادی طرف سے آنکھوں کی مختلف کا شفٹدک عطافر ما! اور ہم کو بر ہیزگاروں کا پیشوا بناوے!"

 ﴿ رَبَّنَا ۚ إِنَّنَا المَنَّا فَاغُفِولَ لَذَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ۞ ﴾ (سورة آل عمران: آيت ١٦)
 تَتَوْجَرُنَدُ: "اے ہمارے رب! ہم ايمان لے آئے ،سوآپ ہمارے گناہوں کومعاف کر دہیجے! اور ہم کو دوز خ کے عذاب سے بچاہیجے!"

• ﴿ إِهْدِنَا الْصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿ ﴾ (سورة فاتحد: آيت ٥)

تَنْ حَجَمَتُ: "بتاہم کوسیدهی راہ۔"

﴿ وَاعْفُ عَنَّا اللهُ وَاغْفِرُ لَنَا اللهُ وَارْحَمْنَا اللهُ آنْتَ مَوْلَيْنَا فَانْصُونَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ
 ﴿ وَاعْفُ عَنَّا اللهُ وَاغْفِرُ لَنَا اللهُ وَارْحَمْنَا اللهُ آنْتَ مَوْلِينَا فَانْصُونَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ
 ﴿ وَرَوْبُهُ وَ كَا تَرِى آيت )

تَنْ بِحَمَّدُ: "اور درگزر شجیح ہم ہے! اور بخش دیجے ہم کوا اور دھم سجیح ہم پر! آپ ہمارے کارساز ہیں، سوآپ ہم کو کا فرلوگوں پر غالب سجیح ۔"

﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظّلِمِينَ ۞ وَتَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ۞ ﴾
 ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظّلِمِينَ ۞ وَتَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ۞ 
 ٨٦٠٨٥)

تَنْزَجَهَدَدُ ''اے ہمارے رب! ہم کوان ظالم لوگوں کا تختہ مثق نہ بنا، اور ہم کومبریانی فرما کران کافروں سے نحات دے!''

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ بَغُوْمُ الْحِسَابُ ﴾ (سورة ابرائيم: آبت m)

﴿ يَحْتُ رِمُونَى (خِلْدَجَبَارُهُ)

تَذَرِجَهَدَ: "اے ہمارے رب! میری مغفرت کر دیجئے! اور میرے مال باپ کی اور تمام مونین کی بھی، حساب قائم ہونے کے دن۔"

الله مَثَرَ إِنِي اَسْأَلُكَ الْهُداى وَالتَّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنْى" (رواه سلم، مَثَلُوة: ٩١٨)
تَرْجَهَدَ: "اكْلُهُ مَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ الْهُداى وَالتَّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنْى" (رواه سلم، مَثَلُوة: ٩١٨)
تَرْجَهَدَ: "اكْلُهُ مِنَ الله! مِن آپ سے ہدایت، پر چیزگاری، یا كدامنی اور بے نیازی طلب كرتا ہوں ۔"

"الله مر الله الله المعالك العفو والعافية في الدُّنيا والآخِوة " (رواه الزندى وابن ماجه مشكوة: ص٢١٩)
ترجمك: "اكتاب الله الله الله الله العفوة والعافية طلب كرتا مول دنيا اور آخرت ميں "

"الله مَّر إنِي اَسُالُكَ الصِّحَة وَالْعِقَة وَالْاَمَانَة وَحُسْنَ الْخُلْقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ"
(رواه البهتي، في الدعوات الكبير، مشكلوة: ص ٢٢٠)

تَنْ اَحْمَدُ: "اے الله! میں آپ سے صحت و تندر تی اور پا کدامنی و پارسائی امانت اور اچھی سیرت اور تقدیر پرراضی رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔"

"اَللّٰهُمَّ طَهِّرُ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَاللَّهُ مَنَ اللَّهُ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ" (حواله بالا)
 الْخِيَانَةِ فَانَّكَ تَعُلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ" (حواله بالا)

تَوَجَمَعَنَّ:''یاالٰبی! پاک کردے میرے دل کونفاق ہے،اور میرے عمل کوریا کاری ہے،اور میری زبان کوجھوٹ ہے،اور میری نگاہ کوخیانت ہے،آپ خوب جانتے ہیں،آنکھوں کی خیانت کواوران باتوں کوجن کو دل چھپاتے ہیں۔''

"الله مر الله مر التي السالك عِلْمًا نافعًا وعَمَلاً مُتَقَبّلاً وَدِزْقًا طَيّبًا" (حواله بالا) تَرْجَمَدَ: "يا الهي! مين آب سے نفع بخش علم، مقبول علم اور يا كيزه روزى ما تَكَا موں ــ"

"اكلُّهُ مَّرَ اغْفِرْ لِنَى وَادْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَعَافِنِى وَادْزُنْفْنِى " (رواه سلم، مشكوة: ٩١٨)
 تَرْجَمَدَ: "يا الهى! ميرى مغفرت فرما! اور مجھ پررتم فرما! اور مجھے ہدایت نصیب فرما! اور مجھے عافیت عطا فرما، اور مجھے روزی عطا فرما۔"

"الله مَّرَ إِنَّكَ عَفُوْ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِينٌ" (مَثَلُوة: ص١٨٢)
تَرْجَمَدُ: "يا الٰهى! آپ معاف كرنے والے ہيں، معاف كرنے كو پند فرماتے ہيں۔ پس ميرى خطائيں معاف
في ١١"

الله من الله من الله من المؤلول من عذاب جهنم المن المن عذاب القبر والمؤلول من عذاب الفبر والمؤلول من المنت الم

٣ (رَبِّ أَعِنِیْ عَلْی ذِ کُولِكَ وَشُکُولِكَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ" (رواه احمد وابوداؤد، والنسائی مشکلوة: ص٨٨)

﴿ يَحْتُ رُونَ (خِلْدِ هَبَادُ) ﴾

{ r91 }

تَوْجَمَنَ:"اے میرے رب! میری مدوفرما، تیراذ کرکرنے، تیراشکر کرنے اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔"

الربِّ زِدُنِي عِلْمًا ﴿ (سورة ط: آيت ١١١)

تَنْجَمَدُ: "أَبِ مِيرِ بِربِ! مِيرِ عِلْمُ وَفِهِم مِينِ اصَا فَهِ فِرماً."

## ۵۵ پریشانیوں سے نجات اور رزق میں برکت کے لئے آسان نبوی نسخہ

"مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ الَّا بِاللّٰهِ، أَشْهَدُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ."

تَنْ َ حَمَدَیَنَ '' وہی ہوگا جواللہ حیاہے نہ کو آن طاقت ہے نہ توت سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک ہر حزیر قادر ہے''

حضرت ابوہریرہ دَخِوَاللّهُ اِنْتَعَالِیَّ کُنْ ہے مروی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا''جو محض صبح میں بیدعا پڑھ لے تواس دن بہترین رزق ہے نوازا جائے گا اور برائیوں ہے محفوظ رہے گا اور جوشام کو پڑھ لے تواس رات بہترین رزق ہے نوازا جائے گا اور برائیوں ہے محفوظ رہے گا۔''(این السنی ، کنزالعمال:۱۰۲/۲،الدعا المسنون: ص۲۵۸)

(۵) بسم الله کے خواص

مجربات در بی مطبوعه مصرص میرشخ احد در بی بمیر فرماتے میں کہ بسم اللہ کے بعض خواص میں ہے ایک بیہ ہے کہ اگر کوئی محرم کی کیم تاریخ کو بیٹسیر الله و الدَّحمان الدُّحمان الدَّحمان الدَّحمان الدَّحمان الدَّحمان الدَّحمان الدَّحمان الدُّحمان الدَّحمان الدُّحمان الدُّح

بعد دورکعت نماز پڑھے اور نبی کریم ظِلِقَائِمَ ایک ہڑو کے اور اس کے ساتھ حق تعالیٰ ہے اپنی حاجت کا سوال کرے، پھر
ایعد دورکعت نماز پڑھے اور نبی کریم ظِلِقائِم ایک کے جو جو جو اور اس کے ساتھ حق تعالیٰ ہے اپنی حاجت کا سوال کرے، پھر
دوبارہ بیسمیر اللّٰهِ الدَّحْمٰنِ الدَّحِمٰنِ الدَّحِیْمِ پڑھے اور ایک ہزار کے بعد دورکعت نماز اور درود شریف پڑھ کرطلب حاجت کرے،
اس طرح پڑھتا رہے یہاں تک کہ بارہ ہزار عدد ندکور پورے ہوجائیں۔ پس جوکوئی اس پر عمل کرے گا، حاجت اس کی جس طرح کی ہوگی باذن اللہ پوری ہوگی۔ (مجربات دیر بی جس)

و جو محض بیسم الله الرحمن الرجیم سات سوچھیای (۷۸۷) بارمتواتر سات دن جس کام کے واسطے پڑھے گا خواہ نفع حاصل کرنے کے واسطے ہو یا مصیبت کو ہٹانے کے واسطے ہو با کاروبار کے واسطے ہو۔ان شاء اللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ (مجربات در پی صمم)

و خزینة الاسوار للنازلی میں لکھا ہے کہ جو شخص رات کوسوتے وقت اکیس (۲۱) وقعہ بیسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ اللهِ الل

مركی والے كے كان ميں اكتاليس (١٣) مرتبہ بيشمر الله الرّحمن الرّحيم پرنه كردم كرنے ہوں ہوش ميں
 آجاتا ہے۔

رد یا جادو وغیرہ پرمتواتر (لگاتار) سات دن سو(۱۰۰) سو(۱۰۰) مرتبہ بیسم اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے سے درداور جادودور ہوجاتا ہے۔ ے اتوار کی صبح سورج نکلتے ہی تین سوتیرہ (۱۳۳) دفعہ بیسم اللّه الرَّحْملٰنِ الرَّحِیمْرِاورسو (۱۰۰) دفعہ ورود شریف پڑھنے سے فیبی رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

اکیس (۲۱) مرتبہ بیسم الله الرَّحْمان الرَّحِیمُ لله کر بچوں کے گلے میں ڈالنے سے بچی تمام آفات و بلیات نے امان ستاری ہے۔

بسٹیر اللّٰیہ الرّحمٰن الرّحینیر اکسٹھ (۱۲) بارکی کاغذ پر اللھی جائے اور جس عورت کی اولا د زندہ نہ رہتی ہو وہ اس کو ایس کو ایسٹیر اللّٰہ اللّٰ

اگرکوئی شخص بیسمیر الله الو محمل الو چیمرایک سوایک (۱۰۱) بارلکه کرانیخ کھیت میں فن کرے تو موجب سرسبزی کھیت و فراوانی غلد و حفاظت از جمله آفات و باعث حصول برکت ہوگا۔ (مجربات دیربی: صفحة)

ایک مرد صالح نے کہا کہ جوکوئی بیسم الله الرحمٰن الرّحیٰن چھر چھرہ پیس (۱۲۵) بارلکھ کرائے پاس رکھے گا۔اللہ تعالیٰ اس کو ہیت عظیم دے گا۔ کوئی شخص اس کوستانہ سکے گا۔ باذن اللہ۔ (کتاب الداء والدواء للنواب صدیق حسن خان: ص ۱۷٪)

الم رازی ترجیبهٔ الله تعالی تغیر کبیر جلد اول صفحه ۱۲۸ پر بیشیر الله الوحمن الوجیدرکی برکات بیان فرمات موئی کلط بین که فرعون نے دعوے الوہیت کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی وروازے پر بیسیر الله الوحمن الوجیدر کھی تھی۔ جب اس نے خدائی دعوی کیا اور حضرت موئی عکی ایک کھی ایک کھی تھیں کہ اس کے تواس نے قبول نہ کی تو حضرت موئی عکی المی المی المی المی المی کی تواس نے قبول نہ کی تو حضرت موئی عکی المی المی المی المی المی کے تواس نے مبلت وے رکھی ہے؟" کی تو حضرت موئی علی المی المی کے مبلت وے رکھی ہے؟" وی آئی اے موئی ایس کے تواس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے لیکن اس کے دروازے پر بیشیر الله الوحمان الوحید موئی ہوئی ہے جس کی وجہ نے وہ عذاب سے بیا ہوا ہے۔ اس وجہ نے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔

سبحان الله! جب ایک کافر کا گھر ہیسم اللّٰہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی وجہ ہے رَاب سے نیج گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کواینے دل ود ماغ اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہٰ ہے محفوظ رہے۔

ص حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی دَرِحِبَهُ اللّهُ اَتَعَیْرِ عِن مِی لَکھتے ہیں کہ مضرین نے کہاہے کہ جب طوفان نوح نے اس دِنیا کوایٹے خوف ناک عذاب کے چنگل میں گھیرلیا اور حضرت نوح غَلِیْ المیّنظی کی این میں سوار ہوئے تو وہ بھی خوف غرق سے خوف غرق سے خوف عرف سے محفوظ رہنے کے خوف غرق سے خوف غرق سے خوف غرق سے خوف خوا سے محفوظ رہنے کے لئے بیٹ میر اللّٰہ مَجْدِ بھا وَمُوسَلَّهَا کہا اس کلمہ کی برکت سے ان کی کشتی غرقا کی سے محفوظ وسالم رہی۔

مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آ دھے کلے کی وجہ سے استے ہیبت ناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی، تو جوشخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلے یعنی بیشیر اللّهِ الدَّحْمانِ الدَّحِیلیرِ سے اپنے ہر کام کی ابتداء کرنے کا التزام کرلے وہ نجات سے کیوں کرمحروم رہ سکتا ہے؟ (تفییر عزیزی: صفحہ ۱۲ وتفیر کبیر: جلداصفحہ ۱۲۹)



کے قبضہ میں آیا۔ (تفیر کبیر: جلداصفحہ١٢٩)

- ک حضرت عیسی غلین الین کا ایک دفعہ قبرستان ہے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے ، یدد کھے کر حضرت عیسی غلین الین کا ایک دفعہ قبر سے سے اور وضواور نہا کر واپس ہوئے۔ اب واپسی پر جواس قبر کے پاس ہے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہا اور وہاں رحمت اللی کی بارش ہور ہی ہے۔ آپ بہت جران ہوئے اور بارگا واللی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ روح اللہ! یہ خض سخت گنہگار و بدکارتھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتارتھا۔ لیکن اس نے اپنی ہوئ حاملہ چھوڑی تھی اس کے دہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو کمت بھیجا گیا، وہاں اس کو بیٹسیر اللّه والرّ خصل الرّ حیلی الرّ حیلی بیر عملی کے دہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو کمت بھیجا گیا، وہاں اس کو بیٹسیر اللّه والرّ خصل الرّ حیلی الرّ حیلی الرّ حیلی الرّ حیلی الرّ حیلی الرّ میں کہ اندراس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرانام کے رہا ہے۔ (تفیر کبیر: جلدا صفح اللّه)
- ک حضرت خالد بن ولید دَهِ وَاللهُ اَنْ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اللهُ ا
- ☑ تیصرروم کو بڑی شدت سے در دِسر ہوا۔ علاج معالجہ سے مایوی کے بعداس نے حضرت فاروق اعظم دَفِحَالِیْا ہُونَا گائے گا خدمت میں لکھا کہ مجھے در دِسر کی شکایت ہے کچھ علاج سیجے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹو پی بھیج دی۔ جب بادشاہ وہ ٹا پی ادر حتا تھا تو درد کا فور ہو جاتا اور جب اتار دیتا تھا تو در دِسر دوبارہ شروع ہو جاتا ، اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے ٹو پی کو کھلوا کر دیکھا تو اس میں ایک پر چدرکھا ہوا تھا جس میں بیسمیر اللّه الرَّحْمان الرَّحِیلُولَا ہوا تھا۔ (تفیر کیر: جلدا صفحہ ایک)
- ک نیزعلماء نے بیجی ککھا ہے کہ دن رات کے چوہیں گھنٹے ہوتے ہیں۔ پانچ گھنٹوں کے لئے تو پانچ وقت کی نمازیں مقرر ہیں اور بقیدانیس (۱۹) گھنٹوں کے لئے بیا نیس حروف عطا فرمائے گئے تا کہ انیس گھنٹوں میں ہرنشست و برخاست ہرحرکت وسکون اور ہرکام کے وقت ان انیس حروف کے در بعے برکت وعبادت عاصل ہو۔ یعنی ان حروف (بیسمبر اللّهِ الوّحملنِ الوّحملنِ الوّحیمٰنِ اللّهِ الوّحیمٰنِ اللّهِ الوّحیمٰنِ الوّحیمٰنِ کی برکت سے بیانیس گھنٹے بھی عبادت میں لکھے جائیں۔ (تفیرعزیزی: ۱۱/۱۱)

المَالِيَّةِ الْمُولِيِّ (خِلْدِ جَمَالِيْ) الْحَالِمُ الْمُلْدِ جَمَالِيْنِ)



## @ایک پنتیم بیچ کا در د کھراقصہ

وه خوش نصيب صحابي جن كي قبر مين خود حضور شَلْقِكُ عَلَيْتِهِ الرّ اور فرمايا:

اے اللہ! میں اس سے راضی ہول تو بھی اس سے راضی ہو جا

ایک بیتیم بچے تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ بچانے پرورش کی تھی، جب جوان ہوئے تو بچانے اونٹ بکریاں غلام دے کران کی حیثیت درست کر دی تھی۔ عبداللہ نے اسلام کے متعلق بچھ سنا اور دل میں تو حید کا شوق پیدا ہوالیکن بچپا ہے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا۔ جب نبی کریم ظیفی گئی گئی افتح مکہ سے واپس گئے تو عبداللہ نے بچپا ہے کہا" پیارے بچپا! مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہا اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں؟ لیکن برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہوا وار آپ کب مسلمان ہوجا ویں۔'' آپ کا حال وہی پہلے کا سا چلا آتا ہے، میں اپنی عمر پرزیادہ اعتاد نہیں کرسکتا مجھے اجازت دیجئے کہ میں مسلمان ہوجا ویں۔'' پچپانے جواب دیا"د کھے اگر تو محمد (میلین کھی آپیش) کا دین قبول کرنا چا ہتا ہے تو میں سب پچھ تچھ سے چھین لوں گاتیرے بدن پر چا دراور تہبند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔''

عبداللہ نے جواب دیا" چیا جان! میں مسلمان ضرور بنوں گا اور محد ﷺ کا انتباع قبول کروں گا، شرک اور بت پرتی سے میں بیزار ہو چکا ہوں، اب جو آپ کا منشا ہے بیجئے اور جو پچھ میرے قبضہ میں زرو مال وغیرہ ہے سب پچھ سنجال لیجئے، میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہیں دنیا میں چھوڑ جانا ہے اس لئے میں ان کے لئے سپے وین کو ترک نہیں کر سکتا۔"

عبداللہ نے یہ کہہ کر کپڑے اتار دیئے اور مال کے سامنے گئے۔ مال دیکھ کرچران ہوگی کہ کیا ہوا! عبداللہ نے کہا ''میں موکن اور موحد ہوگیا ہول، نبی کریم ظیفائی کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لئے کپڑے کی ضرورت ہم ہر بانی کرکے دے دیجئے۔'' مال نے ایک کمبل دے دیا،عبداللہ نے کمبل پھاڑا، آ دھے کا تہبند بنالیا، آ دھا او پر کرلیا اور مدینہ کو روانہ ہوگیا۔ علی الصبح مبحد نبوی میں پہنچ گیا اور مجد سے تکیہ لگا کر آ مخضرت ظیفی کا تیک کے انتظار میں بیٹھ گیا، نبی کریم ظیفی کا تیک کے انتظار میں بیٹھ گیا، نبی کریم ظیفی کا تیک کہ مجد مبارک میں آئے اسے دیکھ کر پوچھا کہ کون ہو؟ کہا میرانام عبدالعزی ہے، فقیر و مسافر ہوں، عاشق جمال اور طالب ہدایت ہوکر در دولت آ پہنچا ہوں۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا'' تمہارا نام عبداللہ ہے، ذُوُالبِحَادَیْن لقب ہے،تم ہمارے قریب ہی تھہرواور مسجد میں رہا کرو۔'' عبداللہ اصحاب صفہ میں شامل ہوگیا، نبی کریم ﷺ کے قرآن سیکھتا اور دن بھر عجب ذوق وشوق اور جوش و نشاط سے پڑھا کرتا۔

ایک دفعہ حضرت عمر فاروق دَضِحَالظَابُاتَغَالِحَیْنُہُ نے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور بیاعرابی اس قدر بلندہ واز ہے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرائت میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ''عمر! اسے پچھ نہ کہویہ تو خدا اور رسول کے لئے سب پچھ چھوڑ چھاڑ کرہ یا ہے۔''

عبداللہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو یہ بھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے عرض کیا یا رسول اللہ! دعا فرمایئے کہ میں بھی راہِ خدامیں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم ﷺ کی فیرمایا جاؤکسی درخت کا چھلگا اتار لاؤ۔عبداللہ

وَكُونَ (خِلْدُ جَبَارُة)

لے آئے تو نبی کریم ﷺ فی فی کے بازو پر ہاندہ دیا اور زبانِ مبارک سے فرمایا: ''الہی! میں کفار پراس کا خون حرام کرتا ہوں۔'' عبداللہ نے کہا''یا رسول اللہ! میں تو شہادت کا طالب ہوں۔'' نبی کریم ﷺ نے فرمایا'' جب اللہ کے راسے میں نکلواور پھر بخار آئے اور مرجاؤنب بھی تم شہیدہی ہوگے۔''

تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ بخار چڑھا اور انقال کر گئے۔ بلال بن حارث مزلی دَفِحَالِقَاءُ اَنْفَالِحَنَّهُ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ دَفِحَالِقَاءُ اَنْفَالِحَنَّهُ کے فِن کی کیفیت دیکھی ہے۔ رات کا وقت تھا حضرت بلال دَفِحَالِقاءُ اَنْفَالِحَنَّهُ کے ہاتھ میں چراغ تھا، حضرت ابو بکر وعمر دَفِحَالقاءُ اَنْفَالِحَنَّا اِن کی لاش کو لحد میں رکھ رہے تھے، نبی کریم طَلِقَائِ اَنْفَالِحَنَّا اِن کی قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر وعمر دَفِحَالقاءُ اَنْفَالِحَنَّا ان کی لاش کو لحد میں رکھ رہے تھے، نبی کریم طَلِقَائِ اَنْفَالِحَنَّا نِے فرمار ہے تھے: اپ بھائی کو مجھے قریب کرو، آنخضرت طَلِقائِ اَنْفَالِحَنَّا نے قبر میں انبیش بھی اپ ہو ہا۔ ' حضرت ابن مسعود ہاتھ ہے رکھیں اور پھر دعا میں فرمایا ''اے اللہ میں ان سے راضی ہوا تو بھی ان سے راضی ہو جا۔' حضرت ابن مسعود وَفَحَالقَائِمَنَا فَرَائِحَالَ اِنْفَالَ اس قبر میں میں وفن کیا جاتا۔ (مدارج النبو ق مترجم: ۱۹۰۴، ۱۱، بن بشام: ۱۸ / ۱۲۵، ۱۲۵)

## ۵۵ قیامت کے دن صلہ رحمی کی رانیس ہرن کی رانوں کی طرح ہوں گی

منداحد میں ہے کہ صلد رحمی قیامت کے دن رکھی جائے گئی،اس کی رانیں ہوں گئی مثل ہرن کی رانوں کے، وہ بہت صاف اور تیز زبان سے بولے گی پس وہ (رحمت سے) کاٹ دیا جائے گاجواسے کا ثنا تھا اور وہ ملایا جائے گاجواسے ملاتا تھا۔ صلہ رحمی کے معنی بین: قرابت داروں کے ساتھ بات چیت میں، کام کاج میں سلوک و احسان کرنا اور ان کی مالی مشکلات میں ان کے کام آنا۔اس بارے میں بہت می حدیثیں مروی ہیں۔

سیح بخاری شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالی اپنی مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم (رشتہ داری) کھڑی ہوئی اور رحمٰن سے چے گئی اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بیہ مقام ہے ٹوٹے سے نیری پناہ میں آنے گا۔ اس پر اللہ عز وجل نے فرمایا: کیا تو اس سے راضی نہیں کہ تیرے ملانے والے کو میں (اپنی رحمت سے) ملاؤں اور تیرے کا شے والے کو میں (اپنی رحمت سے) ملاؤں اور تیرے کا شے والے کو میں (اپنی رحمت سے) کاٹ دوں؟ اس نے کہا ہاں اس پر میں بہت خوش ہوں۔

حضرت انس دَخِوَاللَّهُ بِعَنْ الْحَنْ فَ روایت ہے کہ رسول الله طَلِقَ عَلَیْنَا الله عَلَیْنَ عَلَیْنَا الله عَلَیْنَا عَلَیْنَا عَلَیْنَا عَلَیْنَا عَلَیْنَا عَلَیْنَا عَلَیْنَا مِنْنَا وہ روزی اور عمر دراز جا ہتا ہے اس کو جائے کہ صلدر حمی کرے۔ ( بخاری مسلم )

· حضرت عائشہ رضح اللہ بھٹا لیکھ نظا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رحم (رشتہ داری) عرش کے ساتھ لیکی م ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالی اس کواپنی رحمت سے ملائیں گے، اور جو قطع رحمی کرے گا اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت سے کا فیس گے۔ (بخاری مسلم)

حضرت ابوہریرہ دُفِحَالقَائِرَقَفَالِیَّفَ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد نے کہا: یا رسول اللہ! میرے پچھ رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ میں صلہ رحی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ قطع رحی کا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، میں ان کی غلطیوں کونظر انداز کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں ۔۔ آنخضرت مُلِّلِقَائِ عَلَیْتُ وَ مِی مِی اِن کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں۔۔۔ آنخضرت مُلِّلِقُ عَلَیْتُ عَلَیْتُ عَلَیْتُ عَلَیْتُ اللّٰ مِی عَلَیْتُ اللّٰہ ہُوں وہ میرے سنتھ اور جب تک تیری بھی حالت رہے گی تیرے ساتھ اللّٰہ کی طرف سے ایک مددگار (فرشتہ) رہے گا۔ (مسلم شریف)



# @ حضرت جبرئیل غلیالینگر نے حضور ﷺ کو پریشانیوں سے نجات کی دعاسکھلائی

حضرت ابوہریرہ وَفَعُلَقَائِمَنَّ فَالْفَافُ فَرمائے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا، جب بھی جمیں کوئی مصیبت پیش آتی حضرت جرئیل عَلِیْلِلِفِیکِ تشریف لاتے اور فرماتے بید عاربہ حو

"تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَوِيُكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذَّلِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيُرًا"

تَذَيِّجَتَّدُ: " بَعَرُوسَهُ كِيا مِينَ نِي مِنْ اللّهِ إِلهِ وَاللّهُ بِرِجُوزِندہ ہے مرے گئیس جس نے نہیں بنایا بیٹا نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے نہ کوئی ذات میں مدوگار ہے۔ اس کی بڑائی بیان سیجئے۔"

(كنزالعمال: ٧٢/٢، الدعاء المسنون: ص٤١٨، ٤١٩)

### 😙 گھر کے ملازم اور پڑوسیوں کے شرسے بیجئے

سارا جہاں جاتا ہے کہ ماں کے قدموں سکے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ای طرح بید بھی تی ہے کہ جمید کے ہتھ میں جنت اور جہام کی چابی ہے۔ اب یہ بوری مرضی پر مخصر ہے کہ وہ کون کی چابی استعال کرتی ہے۔ معاشر سے کا جا کڑہ لینے پر پید چلتا ہے کہ اکثر بہوجہ کی چابی استعال کرتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اکثر گھروں ہے سکون اور اعلمینان عا بہ ہوجاتا ہے اور برکت اٹھ جاتی ہے، فورش حالی روٹھ جاتی ہے، گھر جہنم بن جاتا ہے۔ آپ بھیشہ اجھن کا شکار رہتی ہیں جس کا اثر پر رہتا ہے۔ پر وہ اور سخطے میں آپ کے چرچ ہونے گئے ہیں، آپ کود کے کر لوگ ناک سکوڑنے ہیں جس اثر پر ہوتا ہے۔ پر وہ اور سخطے میں آپ کے چرچ ہونے گئے ہیں، آپ کود کے کر لوگ ناک سکوڑنے گئے ہیں۔ ہیں اور پر وہی آپ کود کی آپ کو کہ کہ بھر ہوتا کیوں کہ ہیں۔ بیزارگی کے عالم ہیں آپ سے ملاقات کے وقت مجبورا مسکراتے ہیں لیکن ان سب باقوں کا آپ کو کم نہیں ہوتا کیوں کہ آپ بھرے مفتی کی ہوتا ہے۔ پہنچاتے ہیں۔ معاملہ کو محلے والوں تک پہنچاتے ہیں۔ معمولی ہی ناموں کو بھی اس کا خمیازہ ہوگئے ہیں۔ کے فائدان پر بی بابی کا بہت برااثر پر تا ہے۔ آپ اجھر شتوں کی بار آپ ہی کا کہ بران تر پر بھی اس کا بہت برااثر پر تا ہے۔ آپ اجھر شتوں کی تلاش میں دہتے ہیں کی مواہد پر وہی اش چوں اور شتوں کو حاصل کرنے میں کا مباہت برااثر پر تا ہے۔ آپ اجھر شتوں کی تلاش میں دہتے ہیں کی تو چاتے ہوئے آپ ان رشتوں کی مواہد ہوں انکور ہوگئی اس کا خمیازہ ہوں کا الفف پر وہی اٹھا چکے ہوئے آپ ان رشتوں ہیں۔ اب وہی پر وی اٹھا والوں کے ہمرد دین کر بناتے ہیں کہی نہیں بنی۔ اب بنا یک کون ہو وہ فو ن والدین ہوں گے جوالی رپورٹ ملئے کے بعدا پی میں کو، آپ کی مہوس بنا نے کے بعدا پی میں کو، آپ کی مہوس بنا ہوں گور کے کی والدہ نہا ہیں۔ کرد وہو کی اس کی جو نے بعدا پی میں کون ہو وہوں والدین موں گے جوالیں رپورٹ ملئے کے بعدا پی میں کو، آپ کی مہوس بی کون ہوگئی اور آپ کی مہوس بی کیوں کے بعدا پی میں کو، آپ کی مہوس بی کون ہوگئی وہ تا ہوں کے بعدا پی میں کو، آپ کی مہوس بی کرد کے کی دولوں ہو کی کو کہ بیو

ای طرح آپ کے کرنوت کے پھل آپ کی لاڈلی کے رائے میں بھی رکادٹ پیدا کرتے ہیں۔ آپ کی تکخ مزاجی، سلوک اور ساس وخسر سے آپ کے رویہ کو آپ کی لاڈلی کے مزاح سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ بتیجہ آپ کی بیٹی خوب صورت ہے،خوب سیرت ہے، تعلیم یافتہ ہے، ہنرمند ہے، ہرلحاظ ہے وہ ایک کامیاب بہوٹا بت ہوسکتی ہے اورانتھے خاندان استداپی بہو بنانے کے متمنی ہیں لیکن آپ کے مزاج کے سلسلے میں جو خبریں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، آپ کی ہیٹی کواچھا گھر،امجھا شوہر یانے ہے جس کی دوخق وار ہے بمحروم کردیتی ہیں۔

آپ کو اینے سسرال، پڑوی اور معاشرے میں اپنے آپ کو ہر دلعزیز بنانے کے لئے الگ سے پچھ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ دین اسلام اور پیارے نبی طِیْنِی عَلِیْنِی عَلِیْنِی کَا بِتَالَیٰ ہوئی ہاتوں پڑمل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر موجود ہاخی بن کو قابو میٹن رکھنے کی ضرورت ہے۔

لڑکی کواپنے میئے سے سسرال جانے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیدنا چاہئے کداب آپ اپنے حقیقی میکے جارہی ہیں جہاں آپ کو تاحیات رہنا ہے اور ذمہ دار میوں کو ایچھے انداز سے نبھانا ہے۔ میکا تو صرف درسگاہ ہے جو آپ کو دشتوں اور ذمہ دار میں کو نبھانے کا سلیقہ سکھا تا ہے۔ ساس اور خسر آپ کے حقیقی والدین ہیں۔ داوراور نندیں آپ کے حقیقی ہھائی مہن ہیں۔ جس طرح میکے میں سب مل کرآپ کو خوتی رکھنے کی کوشش کرتے ہے اور آپ کی خواہشوں کا احترام کرتے تھے، ای طرح اب باری آپ کی سرال میں آپ کو، سب کوخوشی دین ہے، سب کی خواہشوں کے ساتھ ساتھ جذبات کا بھی احترام کرنا ہے اور بیسب آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔

اول آپ کو ہرایک رشتے کو میکے میں جوڑ کر دیکھنا ہے۔ دوم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی بچھنا ہے، کشادہ دل رکھ کر ہر وقت قربانی کے جذبے سے سرشار رہنا ہے۔ اپنے اندر کے باغیانہ جذبات پر قابور کھنا ہے، زبان کو ہر حال میں شیریں رکھنا ہے۔ سب کی منشا اور امیدوں سے ایک قدم آگے جلتا ہے۔ پھر ویجھئے سسرال کا ہرایک فرد آپ کی دل سے عزت واحترام کرنے لگے گا اور جہاں دوانسانوں کے درمیان عزت واحترام کا بل تغییر ہوجائے وہاں تمام مشکلیں آسان ہوجاتی ہیں۔خوشیاں در کی غلام بن جاتی ہیں، نیک نامی سب آپ کی اولاد دیا ہے ہر میدان میں کاسران رہتی ہے۔ از دواجی زندگی خوشگوار ہوجاتی ہے۔ آپ کی نیک نامی کے سب آپ کی اولاد دنیا کے ہر میدان میں کاسران رہتی ہے۔ آپ کا بڑھا یا محفوظ اور پرسکون ہوجاتا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کامیاب ہوجاتی ہے اور گھر جنت کانمونہ بن جاتا ہے۔

والدین بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ لڑکی ہمیشہ پرائی ہوتی ہے۔اس کے اس کی تربیت میں کوئی کی نہ برتیں۔ بعض اوقات جب لڑکی بیاہ کرسسرال جاتی ہے تو نہ اسے سسرال کے طور طریقوں کا پہتہ ہوتا ہے اور نہ ہی شوہر کی بسنداور نابسند کا۔
ایسے عالات میں لڑکی ہے بہت می غلطیاں ہو جاتی ہیں جو گھر بلو جھگڑوں کا سبب بنتی ہیں۔اس لئے بیدوالدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو اچھی تربیت دیں اور پہلے سے سسرال کے طور طریقوں اور سسرال میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھا کمیں تو بہت می مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ساتھ ہی اپنی بچیوں کو بیت علیم ضرور دیں کہ وہ اپنی ساس سسرکواپنے والدین کا درجہ دیں۔ بیشتر گھرانوں میں از دواجی زندگی کے مسائل کی شروعات انہیں مشکلوں کی بناء پر ہوتی ہے۔

کہتے ہیں تالی ودوں ہاتھوں ہے بھتی ہے ہم ان سسرالیوں ہے بھی بھی بھی ہی بات کہیں گے کہ وہ اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیاں جانیں، اُنہیں نے ماحول میں رہنے بسنے کی مہلت ویں۔ اُنہیں وہ محبت وشفقت عطا کریں جو وہ اپنی بچیوں کے لئے پسند کرتے ہیں۔ اکثر گھروں میں جھکڑ ہے کا سبب ووسروں کی باتوں پر کان دھرنے ہے بھی ہوتا ہے۔ جو عام طور پر ساس بہو کے معاطع بیں زیادہ کارگر ہوتا ہے اور بیاس وجہ سے ہوتا ہے کہ دونوں ہی کیے کان کی ہوتی ہیں۔ اس لئے دونوں اس بات

کواپنی گرہ میں اچھی طرح باندھ لیس کہ کسی بھی معاملے میں ایک دوسرے سے بدظن ہونے سے پہلے معاملے کو سمجھیں ادر غیروں کی باتوں پر آنکھ موند کریفین کرنے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کی غلط نہی کو دورکر لیں تو زندگی آسان ہو جائ گی۔

### ا عورت کا حسن کردار روح کی یا کیز کی ہے

ہرانسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تندرست رہے۔ای طرح خواتین بھی تندرست رہنا چاہتی ہیں، گرخواتین میں ایک اور بھی جذبہ ہوتا ہے اور وہ ہے خوبصورتی بڑھانے اور سنگھار کرنے کا۔ بید دونوں جذبے ہمارے جسم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی تندرست رہنے اور خوبضورتی بڑھائے کا جذبہ۔گر کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ اپنی روح کی بالیدگی، روح کی صحت اور روح کے حسن کے لئے آپ کیا کرتی ہیں؟

عموماً دیکھا گیا ہے کہ انسان امچھی غذا استعمال کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، خوبصور ٹی بڑھانے والی مصنوعات کا استعمال کرتا ہے۔ بیر ساری چیزیں آپ کے جسم کو تندرست اور خوبصورت بناتی ہیں۔ اس سے جسمانی اعضاء بہتر طور پر کام انجام دیتے ہیں۔ اس سے جسمانی اعضاء بہتر طور پر کام انجام دیتے ہیں۔ امچھی غذا اور اچھے میک آپ کے استعمال سے چہرے پر نکھار آجا تا ہے اور چہرے کے داغ دھنے دور ہوجاتے ہیں اور ہر فرد آپ کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ آپ نے کیا حسن وصحت پائی اور خواتین اپنی تعریف س کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ خواتین کو اگر ہفت اقلیم بھی مل جائے تو انہیں وہ خوشی نہیں ہوتی جو کسی دوسرے سے اپنے حسن اور صحت کی تعریف س کر ہوتی خواتین کو ہوتی

کہنے کا مطلب میہ کہ حسن وصحت ہے روح کا گہراتعلق ہے۔ آپ کے حسن اور صحت مندجہم میں ایک روح ہوتی ہے۔ جس کی پاکیز گی اور خوبصورتی زیادہ معنی رکھتی ہے بہ نسبت خوبصورت اور صحت مندجہم کے۔ روح کو پاکیزہ رکھنے والا انسان ظاہری طور پر بھی خوبصورت ہوتا ہے اور باطنی طور پر بھی اپنے حسن اخلاق سے دوسروں کو مطمئن اور خوش رکھتا ہے۔ وہ ایسان ظاہری طور پر بھی خوبصورت ہوتا ہے اور باطنی طور پر بھی اپنے حسن اخلاق سے دوسروں کو مطمئن اور خوش رکھتا ہے۔ وہ این برتاؤے این کا احترام اور عزت کرتے ہیں۔

عموماً ایسے لوگوں میں میہ بھی ویکھا گیا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی مشکلوں میں ہونے کے باوجود اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارتے ہیں اور کسی کواحساس تک نہیں ہونے دیتے کہ انہیں کسی بات کی تکلیف ہے، خواہ انہیں کوئی بڑی بیاری ہو، مالی تنگی کا سامنا ہویا کسی اور بات کی پریژانی ہو۔ وہ بالکل اپنا کام اسی انداز میں انجام دیتے ہیں جس طرح وہ اپنی صحت مند زندگی میں انجام دیا کرتے تھے۔

روح کی پاکیزگی رکھنے والے اپنا کام خود کرتے ہیں ہروقت خوش وخرم نظر آتے ہیں۔ کسی میک اپ کے بغیران کا حسن پرنور ہوتا ہے پیشانی چکتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بھی غور کیا ہے آپ نے؟ بیصرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ روح کی پاکیزگی پریقین رکھتے ہیں۔ انہیں سنوارتے ہیں پاکیزگی پریقین رکھتے ہیں۔ انہیں سنوارتے ہیں سنوارتے ہیں سخاتے ہیں۔ روح کی خوبصورتی اور غذا عبادت ہے۔ نیک اور صالح انسان اپی روح کوغذا کس طرح دیتا ہے یہ بھی غور طلب بات ہے۔ منالا ایک ماں اپنے بچے کی صحت اور تعلیم و تربیت سے متعلق ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔ بچے ذرا سابیار پڑجائے تو وہ رات بھر بیشے کرائ کی جہار داری کرتی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں اس کی صحت اور تندرتی کے لئے گر گڑ اتی ہے اور جب بچے خوش رات بھر بیٹے کرائی کی جہار داری کرتی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں اس کی صحت اور تندرتی کے لئے گر گڑ اتی ہے اور جب بچے خوش

اور صحت مند ہوتا ہے تو اس کی روخ کو اپنے آپ غذامل جاتی ہے۔

ای طرح روح کی پا کیزگی ہمیں ان اوگوں ہیں بھی دکھائی ویتی ہے جواسینظموں سے زیادہ دوسروں کے دکھ کو اپنا سیجھنے ہیں اور ان کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ گویا دوسروں کی مدد کرنا بھی روح کی پا کیزگی کی علامت ہے۔خوش نصیب ہوتے ہیں دو لوگ جنہیں اپنی روح کی برورش کرنا آتا ہے جواپئی روح کو دوسروں کی غیبت، چنفی، کین، جھوٹ، بغض جیسے امراض ہیں ہتالا نہیں کرتے، جو صرف اپنے نفس کو سکون نہیں پہنچا ہے بلکہ اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سیجھتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر دوسروں کو سکھتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر دوسروں کو سکھ ہیں۔

تفس انسان کاسب سے بڑا ویمن ہے۔ نوع انسان پر زلز لے سیلاب وغیرہ جیسے عذاب نازل ہوا کرتے ہیں بہتب ہوتا ہے جب جسم کی خواہشات روح کی ضرورتوں پر غالب آ جاتی ہیں، نتابتی اور بربادی کوانسان خود بی دعوت دیتا ہے۔ مگر ہم بہ ساری ہاتیں ماننے سے انکار کرتے ہیں اور خواب خرگوش میں مبتلا رہتے ہیں۔ جن گناہوں کے سبب ہم پر عذاب آیا ان سناہوں سے ہم پھر بھی تو بہیں کرتے۔

میری مخاطب تو خاص خواتین ہیں۔ عورتیں گو کہ ملکہ ہیں، اگر وہ چاہیں کہ ان کا گھر گناہوں سے پاک رہے تو رہ سکنا ہے۔ اب بھی وقت ہے اپنا محاسبہ کریں۔ اپنی بیار روح کا علاج کریں۔ جتنا ہماراجسم تندرست ہے روح کو بھی اتنا ہی صحت مند بنائیں۔ آپ جانتی ہیں روح کی بالیدگی کے لئے کیا کرنا ہے؟

اس سے پہلے کہ ہم پر کوئی آفت آ ہے، معانی ما تگ کراہے آپ کو آ نے والے روش منتقبل کے لئے تیار کرلیں۔ دوسروں سے اپنامقابلہ نہ کریں۔ دوسروں نے قرآن مجید جیسے لائخہ عمل کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ دہ اسلام کی جاشی سے روشناس ہی نہیں ہوئے ہیں۔ دوس کے بین ہوئے ہیں۔ دوح کی بیاس بجھانا کوئی بہت بڑا عمل نہیں سے اور نہ ہی بہت بڑا کام ہے۔ انسان کو آپن روح کی خوبصورتی اور صحت کے لئے صرف اور صرف اسے نفس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہماری روح زخی ہے قواس کی وجہ بھی ہم خود ہی ہیں کہ مہم نے گھروں میں نوس نے گھروں میں نوس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہماری روح زخی ہے قواس کی وجہ بھی ہم خود ہی ہیں کہ ہم میں اگر یہ ساری خراف موجود ہیں تو اس کی روح کہمی خوبصورت اور ہیں ہو نائیں ہو گئی ہو جسمانی شکل وصورت میں خوبصورت دکھائی دیتے ہوں۔ لیکن اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ کیوں کہ جسمانی طور پرخوبصورت دکھائی دیتے ہوں۔ لیکن اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ کیوں کہ جسمانی طور پرخوبصورت ہو سکتی ہو۔ در تو سان طور پرخوبصورت کہلاتا ہے اور نہ روحانی طور پرخوبصورت ہو سکتی ہو۔ در تو سان طور پرخوبصورت کہلاتا ہے اور نہ روحانی طور پرخوبصورت ہو سکتا ہے۔

روح کاساراحسن عبادت ،تقوی اور پر بیزگاری پر مخصر موتا ہے انسان پر جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض ہے وہیں ایک انسان کے لئے دوسرے انسان کے تین ہمدروی اور بھائی چارگی اور عزت واحترام کا جذبہ بھی لازی قرار دیا گیا ہے۔اگر بہ ساری خوبیاں انسان میں نہ ہوں تو وو دنیا میں بھی ذلیل وخوار ہوگا اور آخرت میں بھی۔اس لئے انسان کو چاہئے کہ وہ اپ جسم اور حسن کی خوبصورے کے ساتھ ساتھ دورج کو صحت منداور یا کیزہ بنانے کی کوشش کرے۔ يَحْتُ مُوْلَى (خِلْدُ جَبَانِهِ) ﴿



## الا غصه في جائي جونسي حورجائ ليج

حضور طلقنی علیمی فرماتے ہیں''جو شخص اپنا غصہ اتار نے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی ضبط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل اس وامان سے پر کر دیتا ہے، جو شخص باوجود موجود ہونے کے شہرت کے کپڑے کو تواضع کر کے جھوڑ دے اسے اللہ تعالیٰ کرامت اور عزت کا جوڑا قیامت کے دن پہنا ئے گا، اور جو کسی کا سرچھپائے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بادشاہت کا تاج پہنائے گا۔'' (ابوداؤد)

حضور ﷺ فرماتے ہیں:''جوخص باوجود قدرت کے اپنا غصہ ضبط کر لے اسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے بلا کراختیار دے گا کہ جس حور کو جا ہے پیند کڑیے۔'' (تفییرابن کثیر: جلداصفحہ ۴۵۸)

## الاحبيب اين حبيب كوعذاب نهيس كرتا

ایک مرتبہ رسول خدا طُلِقِ عَلَیْ اینے اصحاب رَضَحَالِقَا اِنْکَا اُنْکَا اِنْکَا اِنْکُلُونِ اِنْکِی اِن اِنْدِی کُلِی اِن اِنْدِی کُلِی اِن اِنْکُری ایک این ایک اور جیم اور این ایک ایک می ایک ایک می ایک ایک می ایک

# اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے حیاء کھینچ لیتا ہے

حضرت سلمان فاری دخوالقائزنگالانجنگ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ برائی اور ہلاکت کا ارادہ فرما تا ہو اس سے حیاء نکال لیتا ہے۔ جس کا متیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اوروہ بھی لوگوں سے بغض رکھتا ہے۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھراس سے رحم کرنے اور ترس کھانے کی صفت نکال دی جاتی ہے جس کا متیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بد اخلاق، اکھر طبیعت اور بخت دل ہوجاتا ہے، جب وہ ایسا ہوجاتا ہے تو اس سے امانت داری کی صفت چھین کی جاتی ہے جس کا متیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے خیانت کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے خیانت کرتے ہیں، جب وہ ایسا ہوجاتا ہے تو پھر اسلام کا پٹساس کی گردن سے اتارلیا جاتا ہے اور پھر اللہ اور اس کی مخلوق بھی اس پر لعنت کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پر لعنت کرتا ہے۔ پٹساس کی گردن سے اتارلیا جاتا ہے اور پھر اللہ اور اس کی مخلوق بھی اس پر لعنت کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پر لعنت کرتا ہے۔

الدر الما الما الماري المياني الماري الماري

البی پود کو اسلام کی قصل بہاری دے بچا اس شمع کو بادِ فنا کی چیرہ دی ہے بید جسم یارسا یارب! رہے ملبوں کے اندر

البی ماؤل، بہنول، بیٹیول کو دینداری دے بہا کے مومنہ کو اے خدا مغرب پرتی ہے بہا کے مومنہ کو اے خدا مغرب پرتی ہے بہا قدیل حیا بارب! رہے فانوس کے اندر

کفن کی جاوروں کا نام ہے ملبوس عربانی ہزاروں بجلیوں میں آیک اپنا آشیانہ ہے کہ خیرہ ہوگئی ان تابشوں میں چیثم نسوانی پت بجنے کا دے جاتی ہے شعلہ کی پریشانی الد العالمین بیہ وقت فتنوں کا زمانہ ہے مروں میں عقل دے یا رب دلوں میں نور ایمانی

## 😗 خلوت کے گناہوں کی وجہ سے مونین کے دلوں میں نفرت ڈال دی جاتی ہے

حضرت سالم ابن ابی الجعد وَیِجْمَبُهُ الدّائهُ تَعَالَیٰ کہتے ہیں حضرت ابودرداء وَضِحَالِقَائِهُ تَعَالَیٰ آوی کواس سے بیجتے رہنا چاہئے کہ مومنوں کے دل اس سے نفرت کرنے لگ جائیں اور اسے پیتہ بھی نہ چلے، پھر فر مایا: کیا تم جانتے ہواہیا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہانہیں فر مایا: بندہ خلوت میں اللہ کی نافر مانی کرتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالی اس کی نفرت مومنوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور اسے پیتہ بھی نہیں چلتا۔ (حیاۃ الصحابہ: جلد اصفحہ 12)

## ا ایک مکھی کی وجہ سے ایک آ دی جنت میں اور ایک آ دمی دوزخ میں گیا

طارق بن شہاب مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ صرف ایک کھی کی بدولت ایک شخص تو جنت میں داخل ہوگیا اور دوسرا دورخ میں ۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھایارسول اللہ! یہ کیے؟ فرمایا: ''کسی قوم کا ایک بت تھا ان کا دستور یہ تھا کہ کوئی شخص اس پر جھینٹ چڑھائے بغیر اوھر سے گزر نہیں سکتا تھا اتفاق سے دوشخص اوھر سے گزر سے انہوں نے اپنے دستور کے مطابق ان میں سے ایک شخص سے کہا نیاز چڑھا وہ بولا اس کے لئے میرے پاس تو بچھ نہیں ہے وہ بولے بچھ نہ بچھ تو ضرور چڑھا دے شواہ ایک کھی ہی ہی ہی ہی سے ایک شخص سے کہا نیاز چڑھا وی بولا اس کے لئے میرے پاس تو بچھ نہیں ہے وہ بولے بچھ نہ بچھ تو ضرور چڑھا دے شواہ ایک کھی ہی ہی سے ایک کھی چڑھا دی اور اس وجہ سے وہ دوزخ میں گیا۔ انہوں نے اس کوتو چھوڑ دیا اب دوسر سے کہا کہ تو بھی بچھ چڑھا وہ بولا اللہ کی ذات کے سوا میں تو کسی اور کے نام کی نیاز نہیں دے سکتا ، بیری کر انہوں نے اس کی گردن اڑا دی اس لئے یہ جنت میں واضل ہوگیا۔ (احم ، ترجمان النہ: جلد اصفی سے)

## اشورہ کےدن پیش آنے والے اہم واقعات

یوم ِ عاشورہ بڑا ہی مہتم بالشان اور عظمت کا حامل ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں چنانچیہ موزخین نے ککھاہے کہ:

- پوم عاشوره میں ہی حضرت آ دم غلیث النین کی توبہ قبول ہوئی۔
- 🕡 اس دن حضرت نوح غَلِيثِ البَيْعُ كِي كُشتى ہولناك سيلاب ہے محفوظ ہوكر كوہ جودى پركنگرانداز ہوئى۔
  - 🕝 اسی دن الله تعالی نے حضرت ابراہیم غَلِیْ النِیْمُ کِیْ کو' دخلیل الله'' بنایا اوران پرآگ گلزار بی۔
- 🕜 اسی دن حضرت موی غَلِیْرُ النِیْنَا کِیْرُ اوران کی قوم بنی اسرائیل کوالله تعالیٰ نے فرعون کے ظلم واستبدادے نجات دلائی۔
  - اى دن حضرت سليمان غَلِيثُواليَّهُ كُول كوبادشابت ملى -
  - 🕡 اى دن حضرت ايوب عَلَيْ إليَّ المِيَّا كُوسَت بِيارى سے شفا ہوئی۔
  - ای دن حضرت یونس غَلیْ النیم کی کی چیلی کے پیٹ ے نکالے گئے۔

المحالية الم

📵 ای دن حضرت عیسی غلیدالیشکری پیدا ہوئے۔

اورای دن یبود یول کے شرسے نجات دلا کرآ سان پراٹھائے گئے۔

بعض علائے کرام نے مذکورہ بالا اہم واقعات کے علاوہ کچھاور واقعات بھی بیان کئے ہیں جو یوم عاشورہ ہے متعلق م

جيل مشلّا:

🛭 ای دن الله تعالی نے آسان وزمین ،قلم ،حضرت آ دم وحوا عِلَیْتِهَا الیّلامُ کو پیدا کیا۔

🕜 اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ 🕝

اى دن حضرت موى غَلِينْ السِّنْ الرَّورات نازل مولى \_

ای دن حضرت اساعیل غَلینیالیّن کی بیدائش موئی۔

ای دن حضرت بوسف غلیندالیم کی کوقید خانہ ہے رہائی نصیب ہوئی اور مصری حکومت ملی۔

🛭 ای دن دنیامیں پہلی باران رحمت (رحمت کی بارش) ہوئی۔

ای دن حضورا کرم طلیقی فیلیا نے حضرت خدیجہ دضاللی تعالی فقا سے نکاح فرمایا۔

اى دن كوفى فريب كارول نـ نواستدرسول طليقة عليه اورجگر كوشته فاطمه رَضِحَالقَاهُ بَعَقَا حضرت حسين رَضِحَالقَاهُ بَعَالِهُ عَنْهُ كوشهبيد كيا-

🛈 اى دن قريش خانه كعبه پر نياغلاف ۋالتے تھے۔ (معارف الحدیث: ١٦٨/٣)، پیغام قب وصدات: ص ١٦٨)

🐠 ای دن حضرت ہوئس عَلید النہ کے توم کی توبہ قبول ہوئی اوران کے او پر سے عذاب ٹلا۔

(معارف القرآن، پاا آیت ۹۸)

🐠 اى دن حضرت جى مولانا انعام الحن صاحب رَجِّعَبِرُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كا انتقال جواب

## (19) حضورا کرم ﷺ عَلَیْنَ اللّٰ اللّٰ عَلَیْنَ اللّٰ اللّٰ میری لڑکی سے فرمایا: اگر میری لڑکی ہوتی تو تخصے اپنا داما دبنا لیتنا

حضرت تمیم داری دَفِوَاللَّهُ تَعَالِیَ جب شام سے مدینہ آئے تو آپ اپ ساتھ کچھ قندیلیں اور تھوڑا ساتیل بھی لیتے
ائے مدینہ پہنچ کر قندیلوں میں تیل ڈال کر مجد نبوی میں لئکا دیں اور جب شام ہوئی تو انہوں نے انہیں جلا دیا اس سے پہلے
مسجد میں روشی نہیں ہوتی تھی۔ آنحضرت ظِلِقَائِ عَلَیْ اللّٰ مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کوروش پایا تو دریافت فرمایا کہ مسجد میں
روشی کس نے کی ہے؟

صحابہ نے حضرت تمیم دَضِعَالنَّهُ بِتَغَالِیَّ کَا نام بتایا آپ طَلِقَیُ عَلَیْتُ اللَّے ان کو دعا کمیں ویں اور فرمایا اگر کوئی میری لڑکی ہوتی تو میں تمیم سے اس کا نکاح کر ویتا۔ اتفاق ہے اس وقت نوفل بن حارث دَضِعَالنَّا بِتَغَالِيَّ مُوجود تھے۔ انہوں - Mor

فتح الباری میں ہے کہ حضرت عمر دَخَوَاللهُ اِتَعَالَیْکُ نَے تراوی باجہ عت تائم کی تو مردوں کا امام حضرت ابی بن کعب دوخواللهُ اِتَعَالَیْکُ کُو اللهُ اِتَعَالِیْکُ کُو اللهُ اِتَعَالَیْکُ کُو اللهُ اِللهُ کُو اللهُ اللهُ کَا ان لوگوں میں ہے کوئی شخص ایسانہیں ہے جواس کام کو کر سکے؟ آپ دَخَوَاللهُ اَتَعَالَیٰکُ نَے فَر مایا یہ مُحیک ہے لیکن میں نے رسول الله ظِلَیْکُ کُلِیْکُ کُلِی ہوں کے لئے دانہ صاف کرتا ہوں اور پھراس کو کھلاتا ہو جو اس کام کو اس کے میں خود اپنے ہاتھ ہے کام کرتا ہوں تا کہ تواب ہے محروم نہ رہ جاول ۔ انہوں نے ایک بہت قبی جوڑا خریدا تھا جس روز ان کوشب قدر کی تو فیق ہوتی تھی اسے اس روز پہنچ تھے۔ حضرت عمر دُخوَاللهُ اَتَعَالَیْکُ کُلُو کُلُوں اللهُ کُلِیْکُ کُلِیْکُ کُلُون کُون کُلُون کُلُو

ک اللد کا وعدہ ہے اے محد! ہم تم کوتہاری امت کے بارے میں راضی کردیں گے

(٤) بيس الهم تضيحتين

قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا۔

وَ يَحْتُ رُوْنَ (خِلْدَ هَبَانَ)



جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تواس کی بدیوے فرشتے ایک میل دورہٹ جاتے ہیں۔

نشكى ياداور عمل صالح كے لئے نيت لازم ہے۔

🕜 ضرورت کی ایک حدہے مگر حرص کی کوئی حد نہیں۔

بہادری بیہے کہ کمزور ہونے کے باوجود دوسروں کواپنی کمزوری کا احساس مت ہونے دو۔

🛭 کامیابی کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کا احساس ول میں زندہ رکھا جائے۔

منجد لوگوں کا سہارا مت لوور نہ وہ تہہیں بھی منجد کر دیں گے۔

الله والع بات بر تكليف كا اظبار تبيس كرت -

جس کا کوئی مقصد نہیں اس کی کوئی منزل نہیں۔

🗗 سختیاں انسان کوطافت ور بنا دیتی ہیں اگر انسان کوصبر کرنے کی طافت حاصل ہو۔

🐠 شخصیت کی نشو ونمااس وقت رکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے۔

→ کوشش تبهارا کام ہے اور نتیجد نکالنا خدا کا کام ہے۔

سے شخی انسان کے دل میں چیکے سے بیدا ہوتی ہے اسے برباد کردیتی ہے اور اسے پیتہ بھی نہیں چلتا۔

🖝 تم جس کام کی ذمیدواری اٹھاؤ گے تہارا ذہن اس کے لئے ہی کام کرے گا۔

ونیامیں ذات کی ہزاروں صورتیں ہیں، لیکن ان میں ۔ سے ذاست قرض سب سے سخت تر ہے۔

□ تہارا قرض خواد تمہاری صحت چاہے گا اور تمہارامقروض تمہاری موت -

یارتوسوبھی جاتا ہے گرمقروض کونیندنہیں آتی۔

عقل مندوہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سے۔

🕝 اینی ضرورت کومحدود کر لینا ہی بڑی دولت ہے۔

ا سانپ بچھووغیرہ سے بیخے کی نبوی دعا

حضرت ابو ہریرہ دَضَّ النَّائِ اَلَّنَائُ عَالِیَ اَلَٰمِیْ کَا اَلَٰمِیْ کَا کَا اَلِمِیْ کَا کَا مِی کُلِی کُلِی عَلَیْ کَا خَصے مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تَذْ رَجَهَنَا: "الله كِكلمات تامه ك ذريع مخلوق كى برائى سے بناہ ما تكتابول "

(عمل اليوم: ص ٣٨٨ممم عص ٣٨٧، ابن ماجه: ص ٢٥١)

## ص بیشاب کی بندش اور پیمری کا نبوی علاج

حضرت ابودرداء رَضَى النَّهُ وَعَالِيَّا الْعَنْ عُلِي إِلَى المِكَ آدى آيا اور بيكها كهاس كوالدكا پيشاب رك كيا إدر بيشاب ميس پقرى آگئى ہے۔ انہوں نے درج ذیل دعا سکھائی جوانہوں نے رسول پاک مِنْ النَّا عَلَيْنَا ہے حاصل كى تقى۔ (r.a)}

"رَبُّنَا الَّذِي فِي السَّمَآءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ آمُرُكَ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحُمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجُعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْإِرْضِ وَاغْفِرُ لَنَا حَوْبَنَا وَخَطَايَانَا آنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ فَٱنْزِلْ شِفَاءً مِّنُ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِّنْ رَحْمَتِكَ عَلَى هٰذَا الْوَجْعِ"

تَنْ المَّهُمَّى: " ہمارا رب جو آسان میں ہے، مقدس ہے تیرا نام، تیرا تھم زمین و آسان میں ہے جس طرح تیری رحمت آسان میں ہے، پس ڈال دے اپنی رحمت زمین میں، ہمارے گناہ اور ہماری خطائیں حاف فرما، تو ہی یا کیزہ ہستیوں کا رب ہے، اپنی شفا ہے شفا اور اپنی رحمت سے رحمت اس بیماری پر نازل فرما۔ "

(عمل اليوم نسائي: ص٢٦٥، ابوداؤد: ص٥٣٣)

امام نسائی دَخِعَبُهُادَنَاکُ تَعَالِیؒ نے بیان کیا کہ دو تخص عراق ہے کسی کے پیشاب کی شکایت لے کرآئے، لوگوں نے حضرت ابودرداء دَضِحَالِیؒ تَعَالِیؒ تَعَالِیُ تَعَالِیؒ تَعَالِیُ تَعَالِیُ تَعَالِیؒ تَعَالِیْ تَعَالِیُ تَعَالِیۡ تَعْلِیۡ تَعْلِیٰ تَعْلِیْ تَعْلِیْکُ تَعْلِیْکُ تَعْلِیْ تَعْلِیْ تَعْلِیْ تَعْلِیْ تَعْلِیْ تَعْلِیْ تَعْلِیْنَ تَعْلِیْکُ تَعْلِیْلُ کَانِیْ تَعْلِیْ تَعْلِیْ تَعْلِیْلِیْکُ کَانِ تَعْلِیْ تَعْلِیْ تَعْلِیْلِیْ تَعْلِیْلُ تَعْلِیْکُ تَعْلِیْکُ تَعْلِیْکُ تَعْلِیْکُ تَعْلِیْکُ کَانِ تَعْلِیْکُ تُعْلِیْکُ تُعْلِیْکُ تَعْلِیْکُ تُعْلِیْکُ تُعْلِیْکُ تُعْلِیْکُ تَعْلِیْکُ تُعْلِیْکُ تَعْلِیْکُ تُعْلِیْکُ تَعْلِیْکُ تُعْلِیْکُ تُعْلِیْکُ تُعْلِیْکُ تُعْلِیْکُ تُعْلِیْکُ تُعْلِیْکُ تَعْلِیْکُ تُعْلِیْکُ تُولِیْکُ تُعْلِیْکُ تُعْلِیْکُ

### ﴿ ہِر بلا ہے حفاظت کا نبوی نسخہ

مند بزار میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ دَضِحَالة ابْتَغَالْحَیْثُ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص شروع دن میں آیت الکری اور سورۂ مومن کی پہلی تین آیتیں پڑھ لے وہ اس دن ہر برائی سے اور تکلیف سے محفوظ ہے گا۔اس کورز ذری نے بھی روایت کیا ہے۔ (معارف القرآن: کہ ۵۸۱ این کثیر:۳۴/۴۳)

سوره مومن کی پہلی تین آیتیں ہے ہیں:

﴿ حُمرَ ۞ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۞ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ لاَ ذِى الطَّوْلِ \* لَآ اِللهُ اللهُ وَلا النَّوْبِ الْمُصِيْرُ ۞ ﴾ (سورة المؤن: آعت ١-٣)

## ۵ ایک چیونی کی دعا سے سلیمان غَلِیْلِالیِّیْکِی کو بانی ملا

ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان غَلِیْمُ اللهِ استنقاء (بارش کی دعا ما نگنے) کے لئے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونی الٹی لیٹی ہوئی اپنے یاؤں آسان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ خدایا! ہم بھی تیری مخلوق ہیں پانی برسنے کی ضرورت ہمیں بھی ہے۔ اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہوجائیں گی۔ چیونی کی بید دعاسن کر آپ غَلِیْ الیِّنْ بُرِکْ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعاسے تم پانی پلائے گئے۔ (تفییرابن کثیر: جلد مصفحہ ۱۳)

## (الے دردوغیرہ دور کرنے کا نبوی نسخہ



مرتبه بدوعا:

"أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ وَأَحَاذِرُ."

تَذَرِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَعَرْتَ خَدَاوِندَى كَ وَاسْطَى ہے اللَّهِ مِن الَّى ہے بناہ ما نَگَنَا ہوں جس كی تكلیف اور جس ہے دُر مُحسوس كرتا ہوں۔" (مسلم: ص۲۲۳، اذ كار: ص۱۱، الدعاء المسون: ص۲۳۷)

## ﴾ آٹھآ بیوں کا ثواب ایک ہزار آبیوں کے برابر

رسول الله طَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَضَالِقَا الْتَعْنَا الْتَعْنَا الْتَعْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَانَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ

(مظهري بحواله حاكم ويهبي عن ابن عمر دَفِخَالِقَا أَتَغَالِفَةَ ،معارف القرآن: ١٠/٨)

## اتواضع کی چند عظیم مثالیں

- عربن عبدالعزیز وَجِهَبُالدُلُانَ تَغَالَیْ رات کولکھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک مہمان آگیا، چراغ بجھ رہا تھا مہمان چراغ اور ست کرنے کے لئے جانے لگا تو عمر بن عبدالعزیر وَجِهِبُالدُلُانَ تَغَالیٰ نے کہا''مہمان سے خدمت لینا کرم وشرف کے خلاف ہے۔'' مہمان نے کہا''میں نوکر کو اٹھا ویتا ہوں۔'' عمر وَجِهِبُرُالدُلُانَ تَغَالیٰ نے فرمایا''وہ ابھی ابھی سویا ہے، اسے اٹھانا مناسب منیں ہے۔'' چنا نچہ خود اٹھے تیل کی بوتل سے چراغ بھر کرروش کروہا، جب مہمان نے کہا''آپ نے خود ہی ہے کام کرلیا؟'' تو فرمایا'' میں پہلے بھی عمر تھا اور اب بھی وہی ہوں، میرے اندر کوئی بھی کی نہیں ہوئی اور انسانوں میں اچھا وہ ہے جو اللہ کے ہاں متواضع ہے۔''
- حضرت ابوہریرہ دَضِحَالقَائِرَقَعَالِجَنِیْ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے مدینہ کے بازار ہے گزرر ہے بتھے اور وہ ان دنوں مدینہ میں مروان کے قائم مقام بتھے اور فرمار ہے تھے کہ'' امیر (لیعنی ابوہریرہ) آ رہا ہے، گزرنے کے لئے راستہ کھلا کر دو، اس لئے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہے۔''
   لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہے۔''
- 🕝 سیدنا عمر بن خطاب دَضِوَاللَّهُ بَعَالِمَ ﷺ ایک دِن بائیس ہاتھ میں گوشت اٹھائے ہوئے تنصاور دائیں باتھ میں کوڑا تھا اور سے ان دنوں خلیفہ اورامیرالموشین تنصے۔
- 🕜 سیدناعلی دَفِعَالِفَائِرَتَغَالِیْجَنِیْهٔ نے گوشت خریدا اور اپنی جا در میں باندھ لیا، ساتھیوں نے کہا ہم اٹھا لیتے ہیں۔فرمایا''جن بچوں کو کھانا ہے ان کا باپ اٹھائے یہ بہتر ہے۔''
- سیدنا حضرت انس رَضِوَاللَّهُ اَتَعَالِیَّنَهُ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی لونڈی بھی رسول اللہ ﷺ کو جہال جاہتی دوسرے لوگوں ہے الگ (بات کرنے کے لئے) لے جاتی۔
- ابوسلمد رَخِعَبُهُ النّائُ تَغَالَىٰ كا بيان ہے كد ميں نے حضرت ابوسعيد خدرى رَضَحَالِفَائِنَعَالِفَ ہے كہا "لوگوں نے لباس، طعام، سوارى اور پينے كى چيزوں ميں كيا كيا ايجادات كرلى ہيں؟" ابوسعيد رَضِحَالِفَائِنَعَالِفَائَ نے جواب ديا" بيضيج! آپ كا كھانا،

پینا اور پہننا سب اللہ کے لئے ہونا جائے۔ اس میں اگر خود پسندی ، لخر ، ریا اور نمائش بیدا ہوجائے تو یہ گناہ اور اسراف ہے۔ آ گھر کے کاموں میں وہ سب کام کر جو رسول اللہ فیلین گئیسیا کرتے ہے۔ آپ فیلین گیلین گائیسی اونٹ کو جارا ڈالنے اور اسے باندھے ، گھر میں جھاڑو دیے ، بکری دوہتے ، جوتے گا نہتے ، کپڑے ہوندکر لینے ، نوکر کے ساتھ بینے کر کھانا کھا لیتے ، وہ تھک جاتا تو آٹا ہیں دیتے ، بازارے چیزی خرید لاتے اور اس میں بھی کوئی عار محسون نہ کرتے اور خریدی ہوئی چیز اپنے ہاتھ میں کپڑے آتے ، یا کپڑے آتے ، یا کپڑے میں باندھ کر گھر واپس لے آتے ۔ غنی ، فقیر، بڑے اور جھوٹے سب سے م مافحہ کرتے اور نمازیوں میں ہے جوساسنے آجاتا جھوٹا یا برا، کالا یا گورا، آزاد یا غلام ، برایک کوسلام کرنے میں پہل کرتے۔''

(منهاج المسلم:ص ۲۵۸۰۴۷)

کے امیر المؤنین حضرت علی مرتضی رَجَوَاللَهُ اللَّهُ کَا ایک واقعہ ان کی خلافت کے وقت کا ہے۔ غلام کو ساتھ سے کر بازار گئے۔ غلام سے فر مایا کہ بچھ کو کیڑ ابنوانا ہے اور تم کو بھی کیڑ ول کی ضرورت ہے۔ تم کیڑ ہے کی دکان پر میرے لئے اور اپنے لئے کیڑے ۔ فیام نے ووطرح کے کیڑے خرید لئے۔ ایک قیمتی اور ایک کم قیمت والار امیر المؤنین جب وہ کیڑا درزی کو دینے گئے تو سنے کیڑے کے متعلق فر مایا کہ بید درزی کو دینے گئے تو سنے کیڑے کے متعلق فر مایا کہ بید میرے لئے ہے اور منظے کیڑے کے متعلق فر مایا کہ بید غلام کے لئے قطع کر دو۔ غلام نے کہا آپ آ قابیں، امیر المؤنین ہیں۔ آپ کو انچھے کیڑول کی ضرورت ہے اور انچھا لہاں خوا ہے۔ آپ دَوَقُواللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اِینَ بِرَ مِا ہُول، بَمْ جوان ہو، تم کو انچھ لہاں کی زیادہ ضرورت ہے۔ "

#### (*کے پہ*لی صف والوں ہے دو گنا اجر وثواب

جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھئے اور جہاں جگہ ل جائے وہیں بیٹے جائے۔لوگوں کے سروں اور کندھوں پر سے مجاند پیاند کر جانے کی کوشش نہ سیجئے۔ان سے لوگوں کو جسمانی تکلیف مجمی ہوتی ہے اور قلبی کوفت بھی اور ان کے سکون ، یکسوئی اور توجہ میں بھی خلل پڑتا ہے۔

حصرت عبدالله بن عباس مَضِحَالِفَةُ النَّحِظُ بيان فرماتے ہيں كه نبى كريم مِّلِقَةُ فَكَتَبَيْنَا كا ارشاد ہے'' جوشخص پہلی صف کوچھوڑ كر دوسرى صف ميں اس لئے كھڑا ہوا كه اس كے جمائی مسلمان کوکوئی تكلیف نه پہنچے تو خدا تعالی اس کو پہلی صف والول سے دو حمنا اجر وثواب عطافر مائے گا۔' (طبرانی ، آ داب زندگی: صا۱۰)

## ﴿ رمضان المبارك مين تلاوت قرآن كاخصوصي ابهتمام سيجيح



کے ساتھ دور فرمایا۔ (آداب زندگی:ص ۱۱۷)

## 

مندامام احمد میں ہے کہ رسول اللہ عُلاَقِیْ عَلَیْ اللهِ عَلی کُرد حضرت داؤد غَلیْ الْفِیْلُو بہت ہی غیرت دالے تھے جب آپ غَلیٰ الْفِیْلُو بہت ہی غیرت دالے تھے جب آپ غَلیْ الْفِیْلُو بہت ہی غیرت دالے موجہ آپ غَلیْ الْفِیْلُو بہت ہی اجر جائے تو دروازے بند کرتے جائے پیرکی کواندر جانے کی اجازت نہیں۔ ایک مرجہ آپ غَلیْ الْفِیْلُو اللهِ کَا اَن طرح باہر تشریف لے گئے۔تھوڑی دیر بعد ایک بیوی صاحب کی نظر اٹھی تو دیکھتی ہیں گھرے ہیوں فی ایک صاحب کھڑے ہی اور دوسروں کو دکھایا آپ میں سب کہنے لگیں یہ کہاں ہے آگے؟ دروازے بند ہیں یہ داخل کیے ہوئے ہوئے فیا کہ تم حضرت داؤد غلیث الفیٹ کو کہ است ہماری سخت رسوائی ہوگی۔ است میں حضرت داؤد غلیث الفیٹ کی دوک اور دروازہ روک نہ کئی اور خرا آ مدید) مؤسل بڑے ہوئے کوئی روک اور دروازہ روک نہ کئی الموت نے آپ غلیڈ الفیٹ کی کی دول قبض کی۔ (تفیر ابن کی مؤسل مؤسل کے۔ آپ غلیڈ الفیٹ کی کی دول قبض کی۔ (تفیر ابن کی بیام صفح ۱۳)

## (۱۴ خدا کی نظر میں بدترین آ دی

حضرت عائشہ دَطِعَاللّهُ بِتَعَالِيَعَهُمَا كابيان ہے كہ نِي كريم شَلِيَّاتُكَا اَنْ ارشاد فرمايا: '' خدا كى نظر ميں بدترين آ دى قيامت كے روز وہ ہوگا جس كى بدزبانی اور فخش كلامی كی وجہ ہے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔'' ( بخاری ومسلم )

## المرمون الينے بھائی كا آئينہ ہے

اپنے دوستوں کی اصلاح و تربیت ہے بھی غفلت نہ سیجئے اور اپنے دوستوں میں وہ بیاری بھی نہ پیدا ہونے دیجئے جو اصلاح و تربیت کی راہ میں سب ہے بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی خود پسندی اور کبر۔ دوستوں کو ہمیشہ آ مادہ کرتے رہئے کہ دہ اپنی کوتا ہیوں اور غلطیوں کومحسوس کریں۔ اپنی خطاوس کے اعتراف میں جرائت سے کام لیس۔ اور اس حقیقت کو ہمہ دفت نگاہ میں رکھیں کہ اپنی کوتا ہی کومسوس نہ کرنے اور اپنی برائت پراصرار کرنے سے نفس کو بدترین غذا ملتی ہے۔

وراضل نمائشی عاجزی دکھانا، الفاظ میں اپنے کوحقیر کہنا، رہز راورانداز میں خشوع کا اظہار کرنا، پیزنہایت آسان ہے کین اپنے نفس پر چوٹ سہنا، اپنی کوتا ہیوں کو ٹھنڈے دماغ سے سننا اور تسلیم کرنا اور اپنے نفس کے خلاف ووستوں کی تنقیدیں برداشت کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن حقیقی دوست وہی ہیں جو بیدار ذہن کے ساتھ ایک دوسرے کی زندگی پرنگاہ رکھیں اور اس پہلوے ایک دوسرے کی زندگی پرنگاہ رکھیں اور اس پہلوے ایک دوسرے کی تربیت واصلاح کرتے ہوئے کہراورخود پسندی سے بچاتے رہیں۔ نبی کریم ظیار فی فرماتے ہوئی۔

" " تین باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ ① ایسی خواہش کہ انسانِ اس کا تابع اور غلام بن کررہ جائے ① ایسی حص جس کو پیشوا مان کر آ دی اس کی پیروی کرنے گئے ۞ اورخود پسندی۔ اور بیہ بیماری ان تینوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔" (بیمقی مشکوة)

تنقید واحساب ایک ایسانشر ہے جواخلاتی وجود کے تمام فاسد مادوں کو باہر نکال پھینکتا ہے اور اخلاتی توانائیوں میں خاطر خواہ اضافہ کرکے فرد اور معاشرے میں نئی روح پھونک دیتا ہے۔ دوستوں کے احساب اور تنقید پر بھیرنا، ناک بھوں پڑھانا اور خود کو اس سے بے نیاز سجھنا بھی ہلاکت ہے اور اس خوشگوار فریضے کو اداکر نے میں کو تابی بر تنابھی ہلاکت ہے۔ دوستوں کے دامن پر گھناؤ نے و ھے نظر آئیں تو بے چینی محسوں کیجئے اور انہیں صاف کرنے کے حکیمانی تدبیر یں کیجئے اور ان کے طرح خود بھی فراخ دبل اور عاہری کے ساتھ دوستوں کو ہر وقت بید موقع دیجئے کہ وہ آپ کے داغ دھبوں کو آپ پر نمایاں کریں۔ اور جب وہ تلخ فریضہ انجام دیں تو اپنے نفس کو پھیلانے کے بجائے انتہائی عالی ظرفی ،خوش دلی اور احساس مندی کے جذبات سے ان کی تنقید کا استقبال کیجئے اور ان کے اخلاص و کرم کاشکر بیدادا کیجئے۔ نبی کریم شیش نے مثالی دوئی کو آپ بلیغ تمثیل سے اس طرح واضح فرمایا ہے''تم میں سے ہرایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ پس اگر وہ اپنے بھائی میں کوئی خرائی بلیغ تمثیل سے اس طرح واضح فرمایا ہے''تم میں سے ہرایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ پس اگر وہ اپنے بھائی میں کوئی خرائی میں کوئی خرائی میں کوئی خرائی دیکھتو اے دور کرے۔'' (تریزی)

اس تمثیل میں پانچ ایسے روش اشارے ملتے ہیں جس کو پیش نظر رکھ کر آپ اپنی دوئی کو واقعی مثالی دوئی بنا سکتے ہیں۔ • آئینہ آپ کے داغ دھے اس وقت ظاہر کرتا ہے جب آپ اپنے داغ دھے دیکھنے کے ارادے سے اس کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں ورنہ وہ بھی کلمل خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔

ای طرح آپ بھی اپنے دوست کے عیوب ای وقت واضح کریں جب وہ خود کوتنقید کے لئے آپ کے سامنے پیش کرے اور فراخ دلی ہے تنقید واحتساب کا موقع دے اور آپ بھی محسوں کریں کہ اس وقت اس کا ذہن تنقید سننے کے لئے تیار ہے اور دل میں اصلاح قبول کرنے کے لئے جذبات موجزن ہیں اور اگر آپ یہ کیفیت نہ پائیں تو حکمت کے ساتھ اپنی بات کوکسی اور موقع کے لئے اٹھار کھیں اور خاموشی اختیار کریں۔ اور اس کی غیر موجودگی میں تو اس قدر احتیاط کریں کہ آپ کی زبان پرکوئی ایبالفظ بھی نہ آئے جس سے اس کے کسی عیب کی طرف اشارہ ہوتا ہو۔ اس لئے کہ یہ غیبت ہے اور غیبت سے ول چرنے نہیں بلکہ ٹو شح ہیں۔

آئینہ چہرے کے انہیں داغ دھبوں کی سی صحیح تصویر پیش کرتا ہے جوٹی الواقع چہرے پر موجود ہوتے ہیں، نہ دہ کم بتاتا ہے اور نہ دہ ان کی تعداد بڑھا کر پیش کرتا ہے۔ پھر دہ چہرے کے صرف انہیں عیوب کونمایاں کرتا ہے جواس کے سامنے آتے ہیں، دہ چھیے ہوئے عیوب کا تجسس نہیں کرتا اور نہ کرید کر عیوب کی کوئی خیالی تصویر پیش کرتا ہے۔

ای طرح آپ بھی اپنے دوست کے غیوب ہے کم و کاست بیان کریں۔ نہ تو ہے جا مروث اور خوشامد میں عیوب چھپائیں اور نہ اپنی خطابت اور زور بیان سے اس میں اضافہ کریں۔ اور پھر صرف وہی عیوب بیان کریں جو عام زندگی ہے آپ کے سامنے آئیں۔ جسس اور ٹوہ میں نہ گئیں۔ بوشیدہ عیبوں کو کریدنا کوئی اخلاقی خدمت نہیں بلکہ ایک تباہ کن اور اخلاق سوز عیب ہے۔ نبی کریم میں فیا آیک مرتبہ منبر پر چڑھے اور نہایت اونچی آ واز میں آپ میں آپ میں نے تیسی کے تام کریں کو تنبیہ فرمائی:

''مسلمانوں کے عیوب کے بیسے نہ پر و۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے بوشیدہ عیوب کے در ہے ہوتا ہے، خدا اس کو رسوا کر کے ہی چیوڑ تا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر گھس کر بی کیوں نہ میٹھ جائے۔'' (ترندی)

چیوڑتا ہے۔اگرچہوہ اپنے گھر کے اندر گھس کرہی کیوں نہ بیٹھ جائے۔'' (ترندی) تکنید ہرغرض سے پاک ہوکر ہے لاگ انداز میں اپنا فرض ادا کرتا ہے اور جو شخص بھی اس کے سامنے اپنا چہرہ پیش کرتا ہوہ بغیر کسی غرض کے اس کا میچے نقشہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے نہ وہ کسی سے بغض اور کیندر کھتا ہے اور نہ کسی سے انتقام لیتا ہے۔ آپ بھی ذاتی اغراض، جذبہ انتقام، بغض و کینداور ہر طرح کی بدنیتی سے پاک ہوکر ہے لاگ احتساب سیجئے اور اس لئے سیجئے کہ آپ کا دوست اپنے کوسنوار لے۔جس طرح آئینہ کو دیکھ کرآ دی اپنے کوسنوار لیتا ہے۔

☑ آئینہ میں اپنی صحیح تصویر دکھ کرند تو کوئی جھنجھ اتا ہے اور نہ غصے ہے ہے قابوہ وکر آئینہ کو توڑ دینے کی حماقت کرتا ہے۔
بلکہ فوراً اپنے کو بنانے اور سنوار نے میں لگ جاتا ہے اور دل ہی دل میں آئینے کی قدر و قیمت محسوں کرتے ہوئے زبانِ حال
ہے اس کا شکریہ اوا کرتا ہے اور کہتا ہے واقعی آئینے نے میرے بنے سنور نے میں میری بڑی مدد کی اور فطری فریضہ انجام دیا
اور پھر نہایت احتیاط کے ساتھ دوسرے وقت کے لئے اس کو بحفاظت رکھ دیتا ہے۔

ای طرح جب آپ کا دوست اپن الفاظ کے آئیے میں آپ کے سامنے آپ کی صحیح تصویر رکھے تو آپ جھنجطا کر دوست پر جوابی حملہ نہ کریں۔ بلکہ اس کے شکر گزار ہوں کہ اس نے دوتی کا حق ادا کیا اور نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے اس کا شکر میہ ادا کرتے ہوئے اس کھے اپنی اصلاح و تربیت کے لئے فکر مند ہو جائیں اور انتہائی فراخ دلی اور احسان مندی کے ساتھ دوست کی قدر وعظمہ ترجموں کرتے ہوئے اس سے درخواست کریں کہ آئندہ بھی وہ آپ کو اپنے قیمتی مشوروں سے نواز تا

اور آخری اشارہ یہ ہے کہ سلمانوں میں سے ہرایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے اور بھائی بھائی ۔ کے لئے اخلاص ومحبت کا پیکر ہوتا ہے، وفا داراور خیرخواہ ہوتا ہے، ہمدرداور عمکسار ہوتا ہے۔ بھائی کومصیبت میں دیکھ کر تڑ ہا تھتا ہے اورخوش دیکھ کر ہوتا ہے، وفا داراور خیرخواہ ہوتا ہے، ہمدرداور عملار کا اس میں انتہائی دل سوزی اورغم خواری ہوگی۔ محبت اور خلوص ہوگا۔ ہوجاتا ہے۔ اس لئے بھائی اور دوست جو تنقید کرے گا اس میں انتہائی دل سوزی اورغم خواری ہوگی۔ محبت اور خلوص ہوگا۔ ہورائی ہی تنقید سے دلوں کو جوڑ نے اور نرگیوں کو بنانے کی توقع کی جاسکتی ہے۔

## الله گناہوں سے توبہ کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت بیند ہیں

- ا رسول الله ظَلِقَائِ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلِينَ عَلِينَ اللهُ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلَى مَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِي ع
- ک حضرت ابوابوب انصاری دَضَوَاللَّهُ اَنْ عَالِمَتُ الْنَهُ الْنِ انْقال کے وقت فرماتے ہیں: ایک حدیث میں نے تم سے آج تک بیان نہیں کی تھی۔ اب بیان کرویتا ہوں کہ میں نے رسول الله ظِلِقِیْ عَلَیْنَ کَا اَنْ اللهِ عَلَیْنَ کَا اَنْ اللهِ عَلَیْنَ کَا اَنْ اللهِ عَلَیْنَ کَا اَنْ اللهِ عَلَیْنَ کَا اِنْ اللهِ عَلَیْنَ کَا اَنْ اللهِ عَلَیْنَ کَا اِنْ اللهِ عَلَیْنَ کَا اِنْ اللهِ عَلَیْنَ کُلُونِی کِی اِنْ اللهِ عَلَیْنَ کُلُونِ کِی کِی الله عَلَیْنَ کُلُونِ کِی کِی اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْنَ کُلُونِ کِی کِی کُلُونِ کِی کُلُونِ ک
- حضور ﷺ خلی این از ماتے ہیں'' گناہ کا کفارہ ندامت اور شرم ساری ہے۔'' اور آپ ﷺ خلی علیہ از اگرتم گناہ نہ کر تے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کریں پھروہ انہیں بخش دے۔'' (منداحمہ)
- 🕜 آپ ﷺ فرماتے ہیں''اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرما تا ہے جو کامل یقین رکھنے والا اور گناہوں سے تو بہ کرنے

- ("11)



والا بوي" (منداحمه تفسيرا بن كثير:١٠/٢٣١)

فَیَّاوِیُکُیْ لاَ: ان حدیثوں کا بیمطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ پند ہیں، بلکہ ان حدیثوں کا مطلب سے ہے کہ گناہوں سے تو بہ کرنے والے بندے اللہ کو بہت پند ہیں، لہذا گناہگار بندے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں، گناہوں سے تو بہ کریں اللہ تعالیٰ خوش ہوکرمعاف فرمائیں گے۔ (محمدامین)

#### 🖎 بهترین راز دار بنو

دوست آپ پراعتماد کرکے آپ ہے دل کی بات کہہ دے تو اس کی حفاظت سیجئے اور کبھی دوست کے اعتماد کو تھیں نہ لگائے۔ اپنے سینے کورازوں کامحفوظ دفینہ بنائے تا کہ دوست بغیر کسی جھجک کے ہر معاملہ میں آپ سے مشورہ طلب کرے اور آپ دوست کوا چھے مشورے دے سکیں اور تعاون کر شکیں۔

حضرت عمر وَضَالِنَا الْعَنَا فَرَمَاتِ عِينَ هُومِ اللّهِ عَيْنَ الْعَنَا الْعَنا الْعَنا الْعَنا الْعَنَا الْعَنا الْعَنا الْعَنا الْعَنا الْعَنا الْعَنَا الْعَنَا الْعَنَا الْعَنَا الْعَنَا الْعَنَا الْعَنا الْعَنا الْعَنا الْعَنا الْعَنا الْعَنا الْعَنا الْعَنا الْعَنا الْعَنَا الْعَنا الْعَالِ الْعَنا الْعَالِ الْعَنا الْعَنا الْعَنا الْعَنا الْعَنا الْعَنا الْعَالِ الْعَالِ الْعَلَا الْعَنا الْعَنا الْعَلَا الْعَنا الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَلَا الْعَلَا الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَلَا الْعَالِ الْعَلَا الْعَلَا الْعَالِ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَ الْعَلَا الْعَالِ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَالِ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَ

اس کے بعد حضرت ابو بکر وضح القائم تنظال عَنْ مجھ سے ملے اور فرمایا''تم نے مجھ سے حفصہ وضح القائم تنظال کا ذکر کیا تھا اور میں اس کے بعد حضرت ابو بکر وضح القائم تنظیل کے جھ سے ملے اور فرمایا میں نے جاموثی اختیار کی تھی ؟ ہوسکتا ہے تہہیں میری خاموثی سے تکلیف ہوئی ہو۔'' میں نے کہا ہاں تکلیف تو ہوئی تھی ۔ فرمایا '' مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ خلافی کا تکا بھوٹ کا ایک رازتھا جس کو میں ظاہر کرنا نہ جا ہتا تھا۔ اگر نبی کریم خلافی کا تکارت حضصہ وضح الفائل کا تکارنہ فرماتے تو میں ضرور قبول کر لیتا۔'' ( بخاری )

حضرت انس دَضَوَاللَّهُ وَقَالِمَا الْعَنْ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ ون الرُكون ميں تھيل رہے تھے كداتے ميں نبي كريم طِلِقَالْ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

### (٨٧) دوستوں کے درمیان ہشاش بشاش رہو

دوستوں پراعتاد کیجئے ،ان کے درمیان ہشاش بشاش رہئے۔افسردہ رہنے اور دوسروں کوافسردہ کرنے سے پر ہیز کیجئے۔
دوستوں کی صحبت میں بے تکلف اور خوش مزاج رہنے۔ تیوری چڑھانے اور لئے دیئے رہنے سے پر ہیز کیجئے۔ دوستوں کے
ساتھ ایک بے تکلف ساتھی ،خوش مزاج ہم نشین اور خوش طبع رفیق بننے کی کوشش سیجئے۔ آپ کی صحبت سے احباب اکتائیں نہیں
بلکہ مسرت ،فرحت اور خوشی محسوں کریں۔



حضرت عبدالله بن حارث فرماتے ہیں ' میں نے نبی کریم ﷺ کے نیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں ویکھا۔'' (زندی)

حضرت شرید رَفِعَالِفَائِنَا الْحَنْفُ کہتے ہیں کہ ہیں ایک بار نبی کریم ظِلْقِنَا عَلَیْنَا کے ساتھ سواری پر آپ ظِلِفَاغَلِیَا کے بیچے بیٹا ہوا تھا۔ سواری پر بیٹے بیٹے میں نے نبی کریم ظِلِقائِقَائِیَا کوامیہ بن ابی صلت کے سو(۱۰۰) اشعار سنائے، ہرشعر پر آپ ظِلِقَائَقَائِیَا فرماتے کچھاور سنا اور میں سنا تا۔ (ترندی)

ای طرح نبی کریم میلین تابید این مجلس میں خود بھی بھی تھے سناتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ دَ فِحَالَا اُبَعَالَ عَمَا اَ مِن کریم میلین تَ اَلَّهِ اِبْنَ عَلَیْ اِبْنَ عَلَیْ اِبْنَ عَلَیْ اِبْنَا الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمِلْمُولُ مِنْ اللَّهُ الْمَالُمُ الْمُولُولُ الْمُعَلِيْلُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمُعَلِّلُهُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمُعْلِمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمِلْمُ الْمَالُمُ الْمُعْلِمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمُعْلِمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِلُولُ الْمِلْمُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُل

حضرت بكر بن عبداللہ نے صحابہ كرام دَضِحَالنَّهُ اَتَعَنَّهُ اَلِيَحَنَّهُ اَلِيَحَنَّهُ اَلِيَحَنَّهُ اَلِيَحَنَّهُ اَلِيَحَنِّهُ اَلِيَحَنِّهُ الْمِحَنِّمُ الْمَحَنِّمُ الْمَحَنِّمُ الْمَحَنِّمُ الْمُحَنِّمُ الْمَحَنِّمُ الْمُحَنِّمُ الْمُحَنِّمُ الْمُحَنِّمُ الْمُحَنِّمُ الْمُحَنِّمُ الْمُحَنِّمُ اللَّهُ الْمُحْمِّمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## الركبول كى بيدائش كو بوجه مت مجھئے

لڑی کی پیدکش پربھی ای طرح خوشی مناہیے جس طرح لڑ کے کی پیدائش پر مناتے ہیں۔لڑکی ہو یالڑ کا دونوں ہی خدا کا عطیہ ہیں اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میںلڑ کی اچھی ہے یالڑ کا۔لڑکی کی پیدائش پر ناک بھوں چڑھا نا اور دل شکستہ ہونا اطاعت شعارمومن کے لئے کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ بیناشکری بھی ہے اور نا قدری بھی۔

- حدیث میں ہے کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جوآگر کہتے ہیں۔"اے
  گھر والوا تم پرسلائتی ہو۔"وہ لڑکی کواپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں" یہ
  کمز در جان ہے جوایک کمز ور جان سے پیدا ہوئی ہے، جواس پکی کی نگرانی اور پرورش کرے گا قیامت تک خدا کی مدداس کے
  شامل حال رہے گی۔" (طبرانی)
- ک لڑکیوں کی تربیت و پرورش انتہائی خوش دلی، روحانی مسرت اور دینی احساس کے ساتھ کیجئے اوراس کے صلے میں خدا سے بہشت بریں کی آرزو کیجئے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ''جس شخص نے تین لڑکیوں یا تین بہنوں کی سر پرتی کی انہیں تعلیم و تہذیب سکھائی اوران کے ساتھ رحم کا سلوک کیا۔ یہاں تک کہ خدا ان کو بے نیاز کر دے تو ایسے شخص کے لئے خدا

- ALLEN

﴿ يَحْتُ مُونَى (خُلَدِ جَمَانَ) ﴾

نے جنت واجب فرما دی۔"اس پرایک آ دمی بولا، اگر دوہی ہوں تو؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا" دولڑ کیوں کی پرورش کا بھی ۔ یہی صلہ ہے۔" حضرت ابن عباس دَفِحَالِقَائِهُ اَتَعَالَیْ اَلَّیْ اَلْمَالِیَا اِتَعَالَیْ اَلَّالِیْ اِلْمَالِی کی پرورش پر بھی یہی بیٹارت دیتے۔(مفکلوۃ)

- ک لڑکیوں کو حقیر نہ جائے، نہ لڑکے کو اس پر کسی معاملہ میں ترجیح و بیجئے۔ دونوں کے ساتھ یکساں محبت کا اظہار کیجئے اور کساں سلوک کیجئے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے"جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ وفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی تو ایسے آ دمی کو خدا جنت میں واخل کرے گا۔"
  (ابوداؤد)
- جاکداد میں لڑی کا مقررہ حصہ پوری خوش دلی اور اہتمام کے ساتھ دیجئے۔ بیضدا کا فرض کردہ حصہ ہے اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کوکوئی اختیار نہیں لڑی کا حصہ دینے میں جبلے کرنا یا پی صوابدید کے مطابق کچھ دے دلا کر مطمئن ہو جانا اطاعت شعار مومن کا کام نہیں ہے۔ ایسا کرنا خیانت بھی ہے اور خدا کے دین کی تو بین بھی۔ انٹد تعالی ہم سب کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ تا مین۔

٨٨ نواېم تصيحيل

( غوركرين ..... گهرائى كے ساتھ

کشکریں....دلیل کےساتھ

ا مقابله كريس جرأت كماته

التعنیں ۔۔۔۔۔توجہ کے ساتھ

روسیں ۔۔۔۔۔انتخاب کے ساتھ

فدمت کریں.....گن کے ساتھ

بولیں ....اختصار کے ساتھ

@ عبادت كرين .... محبت كے ساتھ

ندگی طے کریں .....اعتدال کے ساتھ۔

## (۹) تعجب ہے چارتیم کے آبیمیوں پرجو چار باتوں نے عافل ہیں

ساری پریشانیاں دور کرنے کا قرآنی علاج

حضرت جعفر الصادق وَجِهَبُ اللّهُ تَعَالَىٰ آیک مرتبه مدینه منوره تشریف لائے تو لوگ ان سے علمی استفادہ کے لئے آئے، آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے تعب ہے چارفتم کے آ دمیوں پرجو چار باتوں سے غافل ہیں: ﴿ ١٩٣﴾ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الم المجھے تعجب ہے اس محص پر جومصیبت میں پھنسا ہوا ہواور "یا ار حمر الراحیمین" نہ پڑھتا ہو، حالانلد قرآن پاک میں حضرت ابوب غَلینْ المین کھی ہارے میں ارشاد ہے:

﴿ وَاَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ آتِي مَسَّنِى الطَّرُّ وَاَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ۞ ﴿ (سورةَ انبياء: آيت ٨٣) تَرْجَمَٰنَ: "اور ايوب نے جب اپنے رب کو بکارا کہ میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں اور آپ اُرْحَمَر الرَّاحِمیْنَ ہیں۔''

اس دعا كا فائده خود قرآن كريم مين سيبيان كيا كياب كه:

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَابِهِ مِنْ ضُنَّ ﴿ (سورة انبياء: آيت ٨٨)

تَنْ الْحَدَدُ: " يس جم نے ان كى دعا قبول كى اوران كى تكليف دور فرمائى۔"

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبُحُنَكَ فَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ ١٠ (١٩رة انبياء: آيت ٨٥)

تَوْجَمَدُ: " تير ب سوا كوئي حاكم نبيل، تؤبيعيب ب، ميل گنامگار مول-"

اس كافائده قرآن ياك مين سيبيان كيا كيا ي

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ لَا وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْغَيرِ ﴿ وَكَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾ (سورهَ انبياء: آيت ٨٨) تَرْجَحَكَ: "پس ہم نے ان كى دعا قبول كى اوران كوغم سے نجات دى، اوراى طرح ہم مونين كونجات دبا كرتے بىں "

🕝 مجھے تعجب ہے اس شخص پر جھے کوئی خوف لاحق ہواوروہ دعا نہ پڑھے جو صحابہ کرام دَھِوَکلِللَائِقَغَاۃُ الْظَفَاۃُ الْطَفِاۃُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

﴿ حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ ١٤٣ (سورة آل عمران: آيت ١٤١).

تَرْجَمَنَ:"كافي بجم كوالله، اوركيا خوب كارساز ب!"

اس كا فائده قرآن پاك ميں سه بيان كيا كيا كيا ہے:

﴿ فَانْقَلَبُوا بِنِعُمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُونَ ۗ ﴿ ﴿ وَمِوْ ٱلْمُرانِ آيت الما) تَرْجَهَدُ: "لِيل لولْ وه الله كي نعمت اورضل كي ساته اوران كوكو في بريشاني نهيس مولياً...

🚳 مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دشمنوں کے مکر وفریب میں مبتلا ہواور وہ دعا نہ پڑھے جوفرعون کے خاندان کے ایک مومن

ئے . ی تھی ۔۔۔ وہ دعا پہ ہے:

﴿ اُفَوِّضُ اَمْرِی اِلَی اللهِ ﴿ اِنَّ الله بَصِیرُ بِالْعِبَادِ ﴿ ﴾ (سورهُ مؤمن، آیت ۴۳) تَرْجَدَدُ: "میں سونیتا ہوں اپنا کام اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہیں سب بندے ''

اس کا فائدہ قرآن میں سے بیان کیا گیا ہے:

﴿ فَوَقَلْمُ اللَّهُ سَيِّاتِ مَا مَكَرُوا ﴾ (سورة مومن: آيت ٢٥٠)



#### تَوْجَمَدُ: " يُس الله في اس كوان كي برے مكر وفريب سے بچاليا۔"

## (٩٠) اسلامي سلام ميس سلامتي ہي سلامتي ہے

سلام ایک ایسی عظیم چیز ہے جو جھگڑوں کوختم کردیتی ہے۔ سلام آدی نہ کرے تو براسمجھا جاتا ہے اور اگر سلام کر لے تو جاتل بھی جھک جائیں گے کہ یہ بڑا اچھا آدی ہے سلام کررہا ہے۔ اس واسطے فرمایا گیا اگر باہم دشمنیاں بھی ہوں، عداوتیں بھی ہوں، اگر دشمن کو آپ سلام کریں گے تو دشمنیاں ڈھیلی پڑ جائیں گی۔ وہ و عَلَیْٹُکھُ السَّلاَ مُر کہنے پہ مجبور ہوگا۔ جس کا مطلب ہے کہ تمہارے لئے بھی سلامتی ہو۔ جب سلامتی کی دعا دے گائو جھگڑا اٹھائے گاکیوں؟ خود کہدرہا ہے کہ اللہ تمہیں صحیح سلامت رکھے تو وعا بھی دے اور اوپر سے جھگڑا بھی اٹھائے؟ اس سلام نے ساری وشنی ختم کر دی۔ اس واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ:

"تُقُوِیُ السَّلاَم عَلٰی مَنْ عَرَفْتَ وَمُن لَّمْ تَعُوفْ" ( بخاری مسلم ) تَرْجَعَهَ مَنْ السَّلام كرنے كى عادت ۋالو،خواه تعارف ہو ياند ہور "

صدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: یہودیوں کا سلام انگیوں ہے ہے، نصاری کا سلام جھیلی ہے ہواور مسلمانوں کا سلام الگیا گ اکسیالاً مر عَلَیْکُمْ وَدَحْمَهُ اللّٰهِ وَبُوسَانُهُ ہے۔ یعنی یہود و نصاری کا سلام صرف اشارہ ہے اور مسلمانوں کا سلام ایک مستقل دعا ہے کہتم پرسلامتی ہو، اللّٰہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں، برکتیں تم پر نازل ہوں۔ ہرمسلمان دوسرے کو دعا دے۔ اس سے اس کی خیرخواہی اور محبت ظاہر ہوگی۔ تعلق بھی مضبوط ہوجائے گا۔

قصد مشہور ہے کہ کسی آ دمی کے سامنے جن آگیا۔ تو اسے خطرہ لاحق ہو گیا کہ بیاتو گھا جا ۔ نے گا۔ اس نے آگے ہڑھ کر کہا ماموں جان! سلام ۔ اس نے کہا بھانچ وَ عَلَیْکُمُ السَّلاَمُ اور کہا کہ میرا ارادہ تجھے کھانے کا تھا لیکن تو نے ماموں کہا اور سلام کہا میرے دل میں رحم آگیا میں نے جھوڑ دیا اب تو آزاد ہے، جہاں چاہ چلا جا، تو نے سلام گرکے جان بجائی۔ یہی صورت دہمن کی بھی ہے۔ اگر کسی سے کی دہمنی ہے آپ کہیں اکسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ وہ بینے جائے گا۔ وہمنی ڈھیلی پڑ جائے گا۔ الفرض یہ بہت بڑی نعمت اور عظیم دعا ہے۔

حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں اکثر حضرت عبداللہ بن عمر دَضَوَالنَائِرَ اَنَّا کَی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ دَضَوَلَنَائِرَ اَنَالَ کَتِنَا کَالِیْکُا ہِ اَنْ کَالِمُ ہِ اِللّٰہِ مِن دُونُوں بازار جائے تو حضرت عبداللہ بن عمر دَضِوَلَنَائِرِ اَنَّا اِلْمَائِمُ ہِ اِللّٰہِ اِلْمَائِرِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ا

ہمیشہ زبان سے اکستگام عکینے کم کہ کرسلام سیجے اور ذرااو نجی آ واز سے سلام سیجے تا کہ وہ شخص من سکے جس کو آپ سلام کررہے ہیں۔ البعثہ اگر کہیں زبان سے اکستگام عکینے کہ کہنے کے ساتھ ہاتھ یا سرسے اشارہ کرنے کی ضرورت ہوتو کوئی مضافقہ نہیں۔ مثلاً آپ جس کوسلام کررہے ہیں وہ دورہے اور خیال ہے کہ آپ کی آ واز اس تک نہ پہنچ سکے گی یا کوئی ہمرہ ہے اور آپ کی آ واز نہیں مسکتا۔ تو ایس حالت میں اشارہ بھی سیجئے۔ (آ داب زندگی: ص ۲۱۸)

بہرحال اس حدیث میں ہدایت کی گئے ہے کہ پہچان کرسلام نہ کرو۔ اس واسطے کہ تعارف کرانے میں اکثر ایسا

موتا ہے کہ کوئی بڑا آ دی ہو، اس کا تو تعارف ہو گیا اور اگر کوئی چھوٹا موٹا آ دی آئے تو اس کا کوئی تعارف نہیں کرا تا۔ گویا آپ کا

سلام بڑے آ دمی کوتو ہوگا چھوٹے کونہیں ہوگا۔ بیخو دایک تکبر ہے کہ چھوٹوں کومنہ نہ لگایا جائے اور بڑوں کے سامنے جھکے۔

اس واسطے فقہاء کھتے ہیں کہ اگر کوئی سواری پرسوار جا رہا ہو اور لوگ سڑک پرسامنے بیٹے ہوں تو سوار ہونے والے کا

فرض ہے کہ وہ بیٹھنے والوں کوسلام کرے۔ اپنے اندر خاکساری پیدا کرے۔ ایسی صورت نہ پیدا ہونے دے جس بین یہ انتظار

ہوکہ یہ مجھے سلام کریں کیوں کہ یہ میرے سے چھوٹے ہیں یہ چھوٹائی بڑائی کہاں کی؟ آ دمی خود ہی چھوٹا ہوں وہ بڑا اللہ ہے۔

سب سے بڑی ذات وہ ہے۔ اس کے سامنے سب چھوٹے ہیں اس لئے ہرخض یہ سمجھے کہ میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے۔ جب

ہو گو تو سلام کی ابتداء کرنے کی کوشش کرے گا۔

## (ا) شهيدكو جيدانعامات ملته بين

منداحد کی حدیث میں ہے کہ شہید کو چھانعامات حاصل ہوتے ہیں۔

- 🕕 اس کے خون کا پہلاقطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے کل گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔
  - 🛭 اےاس کا جنت میں مکان دکھلا دیا جاتا ہے۔
- اورنہایت خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے۔
  - وه بردی گهرابث سے امن میں رہتا ہے۔
    - وہ عذاب قبرے بچالیا جاتا ہے۔
  - 🕥 اے ایمان کے زبورے آراستہ کردیا جاتا ہے۔

ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے۔جس میں کا ایک یاقوت تمام دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے گراں بہا ہے۔اہے بہتر (۷۲) حور عین ملتی جیں اور اپنے خاندان کے ستر (۷۰) ہخصوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ یہ حدیث ترندی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ سیح مسلم شریف میں ہے سوائے فرض کے شہیدوں کے مسلم شریف میں ہے سوائے فرض کے شہیدوں کے مسلم شریف میں جے سوائے فرض کے شہیدوں کے فضائل کی حدیثیں اور بھی بہت جیں (تغیرابن کثیر: جلدہ صفحہ ۱۰۰،۹۹

## ۹۴ حرام لقمه کی وجه سے جیالیس دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی

حضرت سعد بن ابی وقاص دَفِحَالِفَائِمَ نَفِحَالِفَائِمَ نَفَحَالِفَائِم نَفَعَالِمَ اللهُ اللهُ

@ ما تکی روٹی اور ملے حیالیس ہزار دینار

منقول ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم بن اوہم رَحِجَبَهُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ کو بھوک گی تو انہوں نے ایک شخص کو ایک چیز دی جو
ان کے پاس موجود تھی اور اس ہے کہا اس کو گروی رکھ کر کھانے کا انظام کرو، جب وہ شخص وہ چیز لے کر وہاں ہے نکلا تو
اچا تک اس کو ایک اور تھی ملا جو ایک ٹیج کے ساتھ چلا آ رہا تھا اس ٹیج پر چالیس ہزار دینار لدے ہوئے تھے اس نے اس شخص
ہورت ابراہیم اوہم کر خِجَبُهُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ یہ چالیس ہزار دینار ابراہیم کر خِجَبُهُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ کی
میراث ہیں جو ان تک ان کے والد کے مال ہے پیچی ہے، میں ان کا غلام ہوں میراث کا یہ مال میں ان کی خدمت میں لایا
ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص حضرت ابراہیم بن اوہم کرتے ہوگئی ہوگئی کے پاس پہنچا اور چالیس ہزار دینار ان کے حوالے کئے۔
حضرت ابراہیم کرخِجَبُهُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ نے کہا کہ اگرتم کی گئی ہوگئی میرے ہی غلام ہوا ور یہ مال بھی میرا ہی میر قبل میں خدا
کی خوشنودی کے لئے آزاد کرتا ہوں اور یہ چالیس ہزار دینار بھی تہمیں بخشا ہوں۔ بستم اب میرے پاس سے چلے جاؤے
جب وہ شخص وہاں سے چلاگیا تو حضرت ابراہیم بن اوہم کرخِجَبُهُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ نے کہا کہ ''روردگار! میں فیوں سامنے روثی
کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو نے جھے اتی مقدار میں ونیا دے دی! پس شم ہے تیری ذات کی! اب اگر تو جھے بھوک سے مار بھی
ڈالے گا تو تھے سے کھیئیس ماگوں گا۔'' (مظاہر حق جدید: ۱۳۷۳)

## ۱۳ اللہ تعالیٰ اینے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے جب تک روح نرخرے میں نہ آ جائے

- رسول الله ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے جب تک غرغرہ شروع نہ ہو۔ (ترندی)
- جوبھی مؤمن بندہ اپنی موت ہے مہینہ بھر پہلے توبہ کرلے اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمالیتا ہے یہاں تک کہ اس کے بعد بھی بلکہ موت ہے ایک دن پہلے بھی بلکہ ایک ساعت پہلے بھی جو بھی اخلاص اور سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھکے اللہ تعالیٰ اے قبول فرما تا ہے۔
- ت حضرت عبدالله بن عمر دَضِوَاللهُ بَقَالِيَّهُ فَر ماتے میں کہ جوا پی موت ہے ایک سال پہلے تو بہ کرے الله تعالی اس کی تو بہ قبول فر ما تا ہے اور جوم بینے تو بہ کرے الله تعالی اس کی تو بہ بھی قبول فر ما تا ہے اور جوم بینے تو بہ کرے الله تعالی اس کی تو بہ بھی قبول فر ما تا ہے۔ کی تو بہ بھی قبول فر ما تا ہے۔ کی تو بہ بھی قبول فر ما تا ہے۔

﴿ يَحْتُ مُونَى (خِلْدُ جَمَانَة) ﴾

سنداحد میں ہے کہ چارصحابی کو خوالف اُتھ اُلا اُتھ کے اُلا میں ہے ایک نے کہا میں نے رسول اللہ علی اُلا اللہ علی ہے کہ جو کے ان میں ہے ایک نے کہا میں نے رسول اللہ علی اُلا کی توبہ قول فرما تا ہے۔ دوسرے نے کہا کیا ہے گئے تم نے حضور ظِلِق کی تاہی ہے اس ہے کہا ہاں ، تو دوسرے نے کہا میں نے حضور ظِلِق کی تاہی ہے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں ، تو دوسرے نے کہا میں نے حضور ظِلِق کی تاہی ہے کہا گئے ہے سنا ہے کہا گئے ہے کہا ہاں ، میں نے خود سے کہا ہاں ، میں نے خود سے کہا ہاں ، میں نے خود سنا ہے کہا ہیں نے سنا ہے؟ کہا ہاں ، میں نے خود سنا ہے کہا ہاں ، میں نے خود سنا ہے کہا ہاں ۔ کہا میں نے سنا ہے اگر ایک پہر پہلے تو بہ نصیب ہو جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ چو تھے نے کہا تم نے بیسنا ہے؟ اس نے کہا ہاں ۔ کہا ہاں ۔ کہا ہیں نے تو حضور ظِلِق کی تاہم ہے یہاں تک سنا ہے کہ جب تک اس کے زخرے میں دوح نہ آ جائے تو بہ کے درواز ہے اس کے لئے بھی کھلے رہتے ہیں۔

حضرت ابوقلابہ رَخِعَبُهُ اللّٰهُ وَماتے ہیں کہ جب الله تعالیٰ نے ابلیس پر اعنت نازل فرمائی تو اس نے وصل طلب کی اور کہا تیری عزت اور تیرے جلال کی قتم کہ ابن آ دم کے جسم میں جب تک روح رہے گی میں اس کے دل ہے نہ نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ عز وجل نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قتم جب تک اس میں روح رہے گی اس کی تو بہ قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عز وجل نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قتم جب تک اس میں روح رہے گی اس کی تو بہ قبول کروں گا۔

ک ایک مرفوع حدیث میں اس کے قریب قریب مروی ہے پس ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک بندہ زندہ ہے اور اسے اپنی حیات کی امید ہے تب تک وہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکے تو بہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فرما تا ہے اور اس پر رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ علیم و تحکیم ہے ، ہاں جب زندگی سے مایوس ہوجائے ، فرشتوں کو دیکھ لے اور روح بدن سے نکل کرحاتی تک پہنچ جائے سینے میں تھٹنے لگے حلق میں ایکے غرغرہ شروع ہوتو اس کی تو بہ قبول نہیں ہوتی ۔

(تفسيرابن كثير: جلداصفي ٥٢٣)

## ۵ صغیرہ گناہوں کو بھی حقیر نہ بھی صغیرہ کل کبیرہ ہوجائیں گے

حضور ﷺ فرماتے ہیں''صغیرہ گناہ کوبھی بلکا نہ مجھوخدا کی طرف ہے اس کا بھی مطالبہ ہونے والا ہے۔'' (نسائی ادرابن ماجہ وغیرہ) حضرت سلیمان بن مغیرہ کرخے بیکا اند کی فرماتے ہیں ایک مرجبہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوگیا جے ہیں نے حقیر سمجھا رات کوخواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آنے والا آیا اور مجھ سے کہدرہا ہے ایک سلیمان!

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ صَغِيْرًا اِنَّ الصَّغِيْرَ غَدًّا يَّعُوْدُ كَبِيْرًا اِنَّ الصَّغِيْرَ وَلَوْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ عِنْدَاللّٰهِ مُسْطَّرٌ تَسْطِيْرًا فَازُجُرُ هَوَاكَ عَنِ الْبِطَالَةِ لَا تَكُنُ صَغَبَ الْقِيَادِ وَشَمِّرَنُ تَسُمِيْرًا فَازُجُرُ هَوَاكَ عَنِ الْبِطَالَةِ لَا تَكُنُ صَغَبَ الْقِيَادِ وَشَمِّرَنُ تَسُمِيْرًا فَازُجُرُ هَوَاكَ عَنِ الْبِطَالَةِ لَا تَكُنُ صَغَبَ الْقِيَادِ وَشَمِّرَنُ تَسُمِيْرًا إِنَّ الْمُحِبَّ إِذَا أَحَبَّ اللهَةَ طَارَ الْفُؤَادُ وَٱللهِمَ التَّفُكِيْرًا فَاسْتَلُ هِدَايَتَكَ الْإِلَٰهَ فَتَيْدَكَ فَكَفَى بِرَيِّكَ هَادِيًا وَنَصِيْرًا وَنَصِيرًا وَنَصِيرًا وَنَصِيرًا وَنَصِيرًا وَنَصِيرًا وَنَصِيرًا وَنَصِيرًا

#### 

🛭 لیعنی صغیرہ گناہوں کو بھی حقیر اور ناچیز نہ مجھ، بیصغیرہ کل کبیرہ ہوجائیں گے۔

🕡 کوگناہ چھوٹے چھوٹے ہوں اور انہیں کئے ہوئے بھی عرصہ گزر چکا ہو، اللہ کے پاس وہ صاف صاف لکھے ہوئے

المحافظ والمحافظ المحافظ المحا

بدی ہے اپنفس کورو کے رکھ اور ایبانہ ہو جا کہ مشکل ہے نیکی کی طرف آئے بلکہ اونچا دامن کر کے بھلائی کی طرف
 لیک۔

🕜 جب کوئی شخص سیچ دل سے اللہ ہے محبت کرتا ہے، تو اس کا دل اُڑنے لگتا ہے اور اسے خدا کی جانب سے غور وفکر کی عادت الہام کی جاتی ہے۔

اینے رب سے ہدایت طلب کر اور نری اور ملائمت کر، ہدایت اور نصرت کرنے والا رب مجھے کافی ہوگا۔"
(تغییر ابن کثیر: جلد۵ صفحہ ۲۲۷)

## ٩٠ كوئى تدبيرموت كوٹال نہيں على

ابن جریراورابن ابی عاتم میں ایک مطول قصہ بربان حضرت مجاہد رکر تھی الکائتھ آلی مروی ہے کہ اگلے زمانے میں ایک عورت عالم تھی جب اے درد ہونے لگا اور بڑی تولد ہوئی تو اس نے اپنے طازم ہے کہا کہ جاؤ کہیں ہے آگ لے آؤ۔ وہ باہر انکلا تو دیکھا کہ دروازے پرایک شخص کھڑا ہے بوچھتا ہے کہ کیا ہوالڑی یالڑکا؟ اس نے کہالڑی ہوئی ہے۔ کہاس بےلڑی ایک سو(۱۰۰) آ دمیوں سے خلوت کرائے گی پھراس کے وہاں اب جوشخص ملازم ہے اس سے اس کا نکاح ہوگا اور ایک مکڑی اس کی موت کا باعث ہے گی۔ وہ ملازم ہیں سے بیٹ کی چیرڈالا اور کی موت کا باعث ہے گی۔ وہ ملازم ہیں سے بلیٹ آیا اور آتے ہی ایک تیز چھری لے کراس لڑی کے پیٹ کو چیرڈالا اور اسے مردہ مجھ کر وہاں سے بھاگ ڈکلاء اس کی ماں نے بیرحال دیکھا تو آئی بڑی کے پیٹ میں ٹا تکے دیئے اور علاج معالج شروع کیا جس سے اس کا زخم مجرگیا۔ اب ایک زمانہ گزرگیا اوھر پیلڑی بلوغت و بی اور تھی بھی اچھی شکل وصورت کی ، برچلنی میں کیا جس سے اس کا زخم مجرگیا۔ اب ایک زمانہ گزرگیا اوھر پیلڑی بلوغت و بی تی اور تھی بھی اچھی شکل وصورت کی ، برچلنی میں کیا جس سے اس کا زخم مجرگیا۔ اب ایک زمانہ گزرگیا اوھر پیلڑی بلوغت و بی تھوں تھی بھی شکل وصورت کی ، برچلنی میں کیا جس سے اس کا زخم مجرگیا۔ اب ایک زمانہ گزرگیا اوھر پیلڑکی بلوغت و بیا تھی بھی اور تھی بھی انہے کھی تھی شکل وصورت کی ، برچلنی میں کیا جس

ادھروہ ملازم سمندر کے رائے کہیں چلا گیا کام کاج شروع گیا اور بہت رقم پیدا کی کل مال سمیث کر بہت مدت بعدیہ پھرای اپنے گاؤں میں آگیا اور ایک بردھیا عورت کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں گاؤں میں جو بہت خوبصورت عورت ہواس اپنے گاؤں میں جو بہت خوبصورت عورت ہواس سے میرا نکاح کرا دو۔ یہ عورت گئی اور چونکہ شہر بھر میں اس لڑکی سے زیادہ خوش شکل کوئی عورت نہتی بہیں پیغام ڈالا، منظور ہوگیا نکاح بھی ہوگیا اور دواع ہوکریاس کے یہاں آ بھی گئی۔

دونوں میاں ہوی میں بہت محبت ہوگئی ایک دن ذکر اذکار میں اس عورت نے اس سے پوچھا آخر آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں یہاں کیے آئے؟ وغیرہ۔ اس نے پناتمام ماجرا بیان کر دیا کہ میں یہاں ایک عورت کے ہاتھ ملازم تھا دہاں سے اس کی لڑکی کے ساتھ ترکت کر کے بھاگ گیا تھا اب استے برسوں بعد یہاں آیا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا جس کا بیٹ چیر کرتم بھا گے تھے میں وہی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے اس زخم کا نشان بھی اسے دکھایا تب تو اسے یقین آگیا اور کہنے لگا جب تو وہ بی کہ تو ایک ہات تیری نسبت مجھے اور بھی معلوم ہے وہ یہ کہ تو ایک سوآ دی ہے جھے سے پہلے ل چکی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہے اس نے کہا ٹھیک ہے ہے میں وہی بوا ہے لیکن گنتی یا دنہیں۔

اس نے کہا کہ مجھے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے وہ یہ کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی ہے گی، خیر چونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے میں تیرے لئے ایک بلند و بالا پختہ اوراعلیٰ محل تغییر کرا ویتا ہوں۔ای میں تو رہ تا کہ وہاں تک ایسے کیڑے مکوڑے پہنچ ہی نہ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی محل تغمیر ہوا اور بیہ وہاں رہنے سہنے گئی ۔۔۔ ایک مدت کے بعد ایک روز دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے کہ اچا تک حجیت پر ایک مکڑی دکھائی دی۔ اے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا دیکھو! آج یہاں مکڑی دکھائی دی، عورت بولی اچھا بید میری جان لیوا ہے؟ جب ہی سہمی کہ بیں اس کی جان لوں۔ غلام کو تھم دیا کہ اے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ وہ پکڑ کر لایا، اس نے زمین پر رکھ کرا ہے پیرے انگوشھے ہے اے بل ڈالا اور اس کی جان نکل گئی اس سے جو پہیپ نکلا اس کا ایک آ دھ قطرہ اس کے انگوشھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان اڑ کر پڑا اس کا زہر چڑھا پیر سیاہ پڑ گیا اور اسی میں مرگئی۔ (تفییرابن کثیر: ا/۲۰۳، ۲۰۲)

## @بهت برا مجرم اورمفرور شخص ایک آیت من کرصالح ہوگیا

سلطنت بنوامبیرکا ایک باغی شخص جس کا نام علی اسدی تھا اس نے لڑائی کی ، راستے پر خطر کر دیئے، لوگوں کو آل کیا ، مال لوٹا ، سالا ریشکر اور رعایا نے ہر چندا سے گرفتار کرنا چاہا لیکن میہ ہاتھ نہ لگا۔ ایک مرتبہ جنگل میں تھا کہ ایک شخص کو قرآن پڑھتے سناوہ اس وقت میآ بیت تلاوت کرر ہاتھا:

﴿ قُلْ يَعِبَادِى الَّذِيْنَ ٱسْرَفُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحُمَةِ اللَّهِ \* إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا \* إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ رَّحِيْمٌ ۞ ﴿ (مورة زمر: آيت ٥٣)

تَنْ عَجَمَنَ: "میری جانب سے کہدوو گدامے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہےتم اللہ کی رحمت والا رحمت سے ناامید نہ ہوجاؤ، بالیقین اللہ تعالی سارے گناہ بخش دیتا ہے، واقعی وہ بری بخشش بری رحمت والا ہے۔"

بیات من کر تحفظ گیا اوراس ہے کہا''اے خدا کے بند ہے! بیآ یت مجھے دوبارہ سنا''اس نے پھر پڑھی۔خدا کے اس ارشاد کوئ کر کہ وہ فرما تا ہے''اے میرے گنہگار بندو! تم میری رحمت سے مایوں نہ ہوجا و میں سب گناہوں کے بخشنے پر قادر ہوں، میں غفور ورجیم ہوں۔''اس شخص نے جھٹ ہے اپنی تلوار کومیان میں کرلیا ای وقت سیچ دل سے تو بہ کی اور صبح کی نماز سے پہنچ گیا، خسل کیا اور محبد نبوی میں نماز صبح جماعت کے ساتھ اداکی اور حضرت ابوہریرہ دَضِوَاللَّا اُلْفَائِلُو اَلَّا اُلْفِیْنُ کے پاس جولوگ بیٹھے تھے ان ہی میں ایک طرف یہ بھی بیٹھ گیا۔

جب جاندنا ہوگیا تو لوگوں نے اے و کچے کر پہچان لیا کہ بیاتو سلطنت کا باغی بہت برا مجرم اور مفرور شخص علی اسدی ہے۔لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ اسے گرفتار کرلیں اس نے کہا''سنو بھائیو! تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے اس لئے کہ تم مجھ برقابو یا اس سے پہلے ہی میں تو بہ کر چکا ہوں بلکہ تو بہ کے بعد تمہارے پاس آگیا ہوں۔''

حضرت ابوہریرہ دَضَاللَائِنَغَ الْحَنْفُ نے فرمایا بیریج کہتا ہے اور اس کا ہاتھ بکڑ کرمروان بن تھم کے پاس چلے۔ بیاس وقت حضرت معاوید دَضِحَاللَائِنَغَالِحَنْفُ کی طرف ہے مدینہ کے گورز تھے۔ وہاں پہنچ کرفرمایا بیغی اسدی ہیں بیرتو بہ کر چکے ہیں اس لئے ابتم انہیں بچھ کرنہیں سکتے۔

چنانچیکس نے اس کے ساتھ کچھ نہ کیا جب مجاہدین کی ایک جماعت رومیوں سے لڑنے کے لئے چلی تو ان مجاہدوں کے ساتھ بیچھ نہ کیا جب مجاہدین کی ایک جماعت رومیوں کے لڑے کے لئے چلی تو ان مجاہدوں کے ساتھ بیچھ ہولئے۔ سمندر میں ان کی کشتی جا رہی تھی کہ سامنے سے چند کشتیاں رومیوں کی آگئیں بیا بنی کشتی میں ہورومیوں کی آگئیں بیا بنی کشتی میں کود گئے۔ ان کی آبدار خارا شگاف تلوار کی چیک کی تاب رومی نہ لا سکے اور

يحَنْ مُونَى (جُلْدُ جَبَانَ)

نامردی ہے ایک طرف کو بھا گے، یہ بھی ان کے پیچھے ای طرف چلے، چونکہ سارا بوجھ ایک طرف ہوگیا اس لئے کشتی پلٹ گئی جس سے وہ سارے رومی ہلاک ہو گئے اور حضرت علی اسدی وَخِیمَبِرُالدُّانُ تَعَالَیٰ بھی ڈوب کرشہید ہو گئے (خدا ان پراپنی رحمتیں نازل فرمائے)۔ (تفییراین کثیر: جلداصفحہ ۲۸۸)

## ٩٥ وجال كے بارے ميں آنخضرت القي عليك كا در د جرابيان

صحیح مسلم میں ہا ایک دن سی کوآ مخضرت ظلی گاتی نے دجال کا ذکر کیا اور اس طرح اے بلندو پست کیا کہ ہم سمجھے کہیں مدینہ کے نخلستان میں موجود نہ ہو پھر جب ہم لوٹ کر آپ ظلی گاتی کی طرف آئے تو ہمارے چروں ہے آپ ظلی گاتی کی نظرف آئے فو ہمارے چروں ہے آپ ظلی گاتی کی نظرف آئے فور مایا: اگروہ میری موجودگی میں نکلا تو میں خود اس سے بمجھ لوں گا اور اگروہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے آپ بھٹ لے گا۔ میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر خدا کو بناتا ہوں، وہ جوان ہوگا آنھاس کی انجری ہوئی ہوگی، بس یوں سمجھ لوکہ عبدالعزی بن قطن کی طرح ہوگاہ میں سے جو اسے دیکھے اس کو جائے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آئیتیں پڑھے وہ شام وعراق کے درمیانی گوشد سے فیلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا۔ اے اللہ کے بندوا خوب ثابت قدم رہنا۔

ہم نے پوچھاحضور! وہ کتنی مدت رہے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: چالیس دن۔ آیک دن ایک سال کے برابرایک دن ایک سال کے برابرایک دن ایک سال کے برابرایک مہینے کے برابرایک مہینے کے برابرایک ہفتہ کے برابراور باقی دن تنہارے معمولی دنوں کی طرح ۔۔۔ پھرہم نے دریافت کیا کہ جودن سال بھرکے برابر ہوگااس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں بلکہ اندازہ کرلو۔ ہم نے پوچھایارسول اللہ! اس کی رفتار کی سرعت کیسی ہوگی؟ فرمایا ایس جیسے بادل ہواؤں سے بھا گتے ہیں۔

ایک قوم کواپنی طرف بلائے گا۔ وہ مان لیس گے تو آسان سے ان پر بارش ہوگی، زمین سے بھیتی اور پھل اُ گیس گے، ان کے جانور تر وتازہ اور زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔

ایک قوم کے پاس جائے گا جواہے جھٹلائے گی اور اس کا انکار کر دے گی بید وہاں سے واپس ہوگا تو ان کے ہاتھ میں پچھ ندرے گا۔

وہ بنجر زمین پر کھڑا ہوکر حکم دے گا کہ اے زمین کے خزانو! نکل آؤ تو وہ سب نکل آئیں گے اور شہد کی کھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے۔

یہ ایک نوجوان کو بلائے گا اے قبل کرے گا اور اس کے ٹھیک دو ٹکڑے کرکے اتنی دور ڈال دے گا کہ ایک تیمر کی رفتار ہو، پھراہے آ واز دے گا تو وہ زندہ ہوکر ہنتا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔

اب الله تعالیٰ سے بن مریم غلین الینے بی کو بھیجے گا وہ دمشق کے سفید سٹر قی بینارے کے پاس دو جا دریں اوڑھے با ندھے دو فرشتوں کے بروں پر بازور کھے ہوئے اتریں گے جب سر جھائیں گے تو قطرے نیکیں گے اور جب اٹھائیں گے تومشل موتوں کے وہ قطرے لیکیں گے اور جب اٹھائیں گے تومشل موتوں کے وہ قطرے لاھکیں گے، جس کا فرتک ان کا سانس بہنج جائے گا وہ مرجائے گا اور آپ غلین الینے بی کا سانس وہاں تک پہنچ گا جہاں تک نگاہ پہنچے۔ آپ غلین الینے بی کا کہ جھا کریں گے اور باب لدکے پاس اے پاکر تل کردیں گے۔ بھران لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں خدا تعالیٰ نے اس فتنے سے بچایا ہوا ہوگا، ان کے چروب پر ہاتھ پھیریں گے بھران لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں خدا تعالیٰ نے اس فتنے سے بچایا ہوا ہوگا، ان کے چروب پر ہاتھ پھیریں گ



اوران کے جنتی درجوں کی انہیں خبر دیں گے۔

اب خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ غَلین الیّن کے پاس وجی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا، تم میرے ان خاص بندوں کوطور کی طرف لے جاؤ پھر یاجوج و ماجوج تکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کووتے بھیاندتے آجائیں گے۔ بجیرۂ طبریہ پران کا پہلا گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا جب ان کے بعد بھی دوسرا گروہ آئے گا تو وہ ایسا سوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے شاید بیبال بھی پانی ہوگا۔

حضرت عیسیٰ غَلَیْنَالِیْتِیْنِ اور آپ کے ساتھی مومن وہاں (کوہ طور پر) اس قدر محصور رہیں گے کہ ایک بیل کا سرانہیں اس ہے بھی اچھا گئے گا جیسے تہمیں آج ایک سوو بنارمجوب ہیں۔ اب آپ غَلِیْنَالِیْنْ بِیْنَا اور مومن خدا ہے دعائیں اور التجائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان (یا چوج وہا چوج) پر گردن کی گلئی کی بیاری بھتے دے گا جس میں سارے کے ساتھ ایک ساتھ ایک دم میں فنا ہوجائیں گے، چر حضرت عیسیٰ غَلِیْنَالِیْنِیْنِیْنَا اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے گر زمین پر بالشت بجر جگہ بھی ایسی فرم میں فنا ہوجائیں گے جوان کی لاشوں اور بد بوے خالی ہو۔ پھر آپ غَلِیْنَالِیْنِیْنِیْنَا اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ

### 99 وجال کے فتنے اور قیامت کی نشانیاں

محدثین نے لکھا ہے کہ درج ذیل حدیث اپنے بچوں کو سکھا ہے بلکہ لکھوا ہے تا کہ انہیں بھی یا در ہے

ابن ماجہ میں ہے کہ حضور مِنْظِقُ عُکَاتِیْنَا نے اپنے ایک خطبہ کا کم وہیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے ، اس سے ڈرانے میں بی صرف کیا۔ جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتدا ہے لے کرانہا تک کوئی فتنداس سے برانہیں۔ تمام انہیاء عَلَیٰوہُ الشِّلامُ ابنی ابنی امتوں کواس سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہووہ یقیناً تمہیں میں آگے اگر میری موجودگی میں آگیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنا آپا اس سے بچانا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بنا تا ہوں۔

وہ شام وعراق کے درمیان نکلے گا دائیں بائیں خوب گھوے گا۔لوگو!اےاللّٰہ تعالیٰ کے بندو! دیکھو! دیکھو!تم ثابت قدم رہنا۔سنو! میں تنہیں اس کی ایسی صفت سنا تا ہوں جوکسی ٹبی نے اپنی امت کوئبیں سنائی۔

وہ ابتداءً دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، پستم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نبیس — پھر وہ اس ہے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا میں خدا ہوں، پستم یاد رکھنا کہ خدا کوان آنکھوں ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہاں مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔ اورسنو! وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانانہیں، اس کی دونوں آٹھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ جے پڑھا لکھا اور اَن پڑھ غرض ہرایمان دار پڑھ لےگا۔

اس کا ایک فتنہ پیجی ہوگا کہ وہ ایک اعرابی ہے کہے گا اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کوزندہ کردوں پھرتو تو مجھے رب مان لے گا۔ وہ اقرار کرے گا۔اتنے میں دوشیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گا اور اسے کہیں گے بیٹے! یہی تیرارب ہے تواہے مان لے۔

اس کا ایک فتنہ بیجی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اے آ رے سے چروا کر دو ککڑے کروا دے گا۔ پھر
اوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھنا اب میں اے زندہ کر دول گا۔ لیکن پھر بھی یہ بہی کہے گا اس کا رب میرے سوا
اور ہے، چنانچہ بیدا سے اٹھائے بٹھائے گا اور بیر خبیث اس سے بوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا میرا رب اللہ
تعالی ہے اور تو خدا کا وشمن وجال ہے۔ خدا کی قتم! اب تو مجھے پہلے ہے بھی بہت زیادہ یقین ہوگیا۔ دوسری سندے مروی ہے
کہ حضور شائی جی بیائے نے فرمایا: یہ مومن میری شمام امت سے زیادہ بلند درجہ کا امتی ہوگا۔

حضرت ابوسعید خدری دَفِحَاللَّهُ بِتَغَالِمُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کوئن کر ہمارا خیال تھا کہ بیخص حضرت عمر بن خطاب دَفِحَاللَّهُ اِتَغَالِمْ عَنْهُ بِي مول گے۔ آپ دَفِحَاللَّهُ اَتَغَالِمْ عَنْهُ الْحَنْهُ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں، اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسان کو پانی برسانے کا تھم دے گا اور آسان سے بارش ہوگی وہ زمین کو پیداوارا گانے کا تھم وے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔

اس کا ایک فتند میر بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور وہ اے نہ ما نیس گے اس وقت ان کی تمام چیزیں برباد
اور ہلاک ہوجائیں گی ۔۔۔ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جواسے خدا مان لے گا۔ اس وقت اس کے تقم سے ان پر آسان
سے بارش برے گی اور زمین پھل اور کھیتی اُ گائے گی ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور دو . ھوالے ہوجائیں گے۔
سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین (ممالک) کا دورہ کرے گا۔ جب مدینہ کا رخ کرے گا تو پہال ہر ہرراہ پرفرشتوں
کو کھلی تلواریں لئے ہوئے پائے گا تو سینے کی انتہائی حد پر ظریب احمر کے پاس تھر جائے گا۔ پھر مدینہ میں تین بھونچال آئیں
گے اس وجہ سے جتنے منافق مرداور جس قدر منافقہ عورتیں ہوں گی وہ سب مدینہ سے نکل کر اس کے لئیکر میں مل جائیں گے اور
مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے میں سے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے۔
اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا۔



ا قامت تبهارے لئے کہی تی ہے۔ پس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔

نمازے نارغ ہوکر آپ غلیڈ الیڈ کو فرمائی گے دروازہ کھول دو۔ پس کھول دیا جائے گا ادھر دجال ستر ہزار یہود یوں کا لئکر لئے ہوئے موجود ہوگا جن کے سر پرتاج اور جن کی تلواروں پرسونا ہوگا، دجال آپ غلیڈ الیڈ کی کود کھے کراس طرح کھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھاتا ہے اور ایک دم بیٹے بھیر کر بھا گنا شروع کر دے گا۔ لیکن آپ غلیڈ الیڈ کی فرمائیں گے خدا نے گا جس طرح نمک پانی میں گھاتا ہے اور ایک دم بیٹے بھیر کر بھا گنا شروع کر دے گا۔ لیکن آپ غلیڈ الیڈ کی فرمائیں گے خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا، تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ چنا نچہ آپ غلیڈ الیٹ جائی اسے جاب لکد کے پاس پکڑ لیس گے اور وہیں اسے قبل کر دیں گے ۔۔۔ اب یہودی بدحوائی سے منتشر ہوکر بھا گیں گے، لیکن انہیں کہیں سر چھیانے کو جگہ نہ ملے گی ہر پھر، ہر درخت، ہر دیوار اور ہر جانور بواتا ہوگا کہ اے مسلمان! یہاں یہودی ہے آکر اسے مارڈ ال۔ ہاں بول کا ورخت یہودیوں کا درخت ہے بیٹیں بولے گا۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں پھرعینی ابن مریم غلی المنظم میری امت ہیں جا کہ وں گے، امام ہوں کے امام ہوں کے باام ہوں کے باانصاف ہوں کے صداور بخض بالکل جاتا رہ گا۔

گر ہر بلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا۔ بچے اپنی انگی سانپ کے منہ ہیں ڈالیس گے لیکن وہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گا۔

مر ہر بلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا۔ بچے اپنی انگی سانپ کے منہ ہیں ڈالیس گے لیکن وہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گا۔

مر وں سے لڑکے تھیلیں گے، نقصان پچے نہ ہوگا۔ بھیڑ ہے بکریوں کے گلے (ریوڑ) ہیں اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا کتا ہو۔ تمام زہین اسلام اور اصلاح سے اس طرح بھر جائے گی جیسے کوئی برتن پائی سے لبالب بھرا ہوا ہو۔ سب کا کلمہ آیک ہو جائے گا۔ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ ہوگی لڑائی اور بجنگ بالکل موقوف ہوجائے گی۔ زہین مشل سفید چاندی کے منور ہو جائے گی۔ ایک انارا تنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے اور جائے گی۔ ایک انارا تنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے اور سے بھر جائے گا۔ ویک ان ہوجائے گی۔ ویک ان ہوجائے کی کیا وجہ سے گا۔ اوگوں نے یو چھااس کی قیت گر جانے کی کیا وجہ سے گا۔ وریافت کیا گیا کہ تیل کی قیت بڑھ جانے کی کیا وجہ ہوگی ؟ فرمایا اس لئے کہ قرائیوں میں اس کی سواری بالکل نہ کی جائے گی۔ وریافت کیا گیا کہ تیل کی قیمت بڑھ جانے کی کیا وجہ ہوگی ؟ فرمایا اس لئے کہ قرائوں میں میں کھیتیاں ہوئی شروع ہوجائیں گی۔ وریافت کیا گیا کہ تیل کی قیمت بڑھ جانے کی کیا وجہ ہوگی ؟ فرمایا اس لئے کہ قرائ ویں میں میں کھیتیاں ہوئی شروع ہوجائیں گی۔

وجال کے ظہور سے تین سال پیشتر سخت قبط سالی ہوگ۔ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بھکم خداروک لیا جائے گا اور زمین کی پیداوار کا بھی تیسرا حصہ کم ہوجائے گا۔ پھر دوسر سے سال خدا آسان کو تھم دے گا کہ بارش کی دو تہائیاں روک لے اور بھی تھم زمین کو ہوگا کہ اپنی پیداوار دو تہائی کم کروے۔ تیسر سے سال آسان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا نہ زمین سے کوئی روئیدگی پیدا ہوگی۔ تمام جانور اس قبط سے بلاک ہوجائیں گے وگر جے خدا جا ہے۔ آپ میلان گا آگی ہی ہو چھا گیا کہ پھراس وقت ان کا آلا الله آلا الله کہنا اور وقت ان کا آلا الله کہنا اور الله کہنا اور الله کہنا ہوگا۔

امام ابن ماجہ وَجِعَبُهُاللّٰهُ لَعُمَالِكُ فرماتے ہیں میرےاستاد نے اپنے استاد سے سنا وہ فرماتے تھے بیہ حدیث اس قابل ہے کہ بچوں کےاستاداہے بچوں کو بھی سکھا دیں بلکہ لکھوائیں تا کہ آنہیں بھی یا درہے۔ (تفییرابن کثیر: جلداصفحہ ۲۷،۱۷۲،۱۷۲)

ا قیامت کے دن متکبرلوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کئے جائیں گے مسلک سے جمع کئے جائیں گے مسلک سے جمع کئے جائیں گے منداحہ میں ہے جائیں ہے جھوٹی جے بھوٹی چیز بھی ان

- Tra

يَحَاثِمُونَ (خِلْدَجَبَارُة)

کے اوپر ہوگی انہیں جہنم کے جیل خانے میں ڈالا جائے گا اور بھڑ کتی ہوئی سخت آگ ان کے سروں پر شعلے مارے گی انہیں جہنییوں کالہو پیپ اور پاخانہ پیشاب پلایا جائے گا۔ (تفسیرابن کثیر: جلد ہ صفحہ ۲۷۷)

## الى بادلول سے آواز آئی

#### چلومدینے!عمرنے بلایاہے، چلومدینے!عمرنے بلایاہے

حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب (نَوَّدَ اللّهُ مَوْقَدَهُ وَبَرَّدَ اللّهُ مَضْجَعَهُ) نَ بِاکسّان میں تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر دَضِحَالفَائِقَغَالْظَیْ کے دور خلافت ( ۱۸ بیر ) میں پورے جزیرہ عرب میں ایسا قحط پڑا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی کسی قیمت پرنہیں ملیس، فاقول کی شدت کی وجہ ہے لوگ انتقال کر رہے تھے، اسی دوران حضرت عمر دَضِحَالفَائِتَغَالِظَیْنَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

'' يہاں حجاز بيس بالكل غله نہيں ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے كەمصر بيس بہت غله ہے، للبذا يہاں والول كے لئے وہاں سے غلہ بھیجو۔''

گورزصاحب نے جواب تحرر فرمایا:

"آپ مطمئن رہیں میں اتنا بڑا قافلہ غلے سے لدوا کر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینہ میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں لدرہا ہوگا۔'

مصراور حجاز کا ایک مہینہ کا راستہ ہے۔ جو اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعے طے کیا جاتا تھا۔ بیہ سارا راستہ غلہ کے اونٹوں سے بھر دوں گا۔ چنانچہ غلہ آیا اور اتنا ہی آیا اور مدینہ پاک میں اور اطراف میں منادی کروا دی گئی کہ جس کا جی چاہے حضرت عمر دَفِحَاللَافُہُ تَعَالِحَافِهُ کے دستر خوان پر کھانا کھائے اور جس کا جی چاہا پنا راشن اپنے گھر لے جائے چنانچہ ہزار ہا ہزار لوگوں نے وہیں دستر خوان پر کھانا کھایا اور بہت سے اپنے گھر لے گئے۔

ایک سحانی جو جنگل میں اپنے رشان (ٹھکانے) پر رہتے تھے انہوں نے بھی آئے جانے والوں سے سنا کہ مدینہ پاک
میں غلہ آگیا ہے اور تقسیم ہور ہا ہے ان کے پاس ایک بحری تھی ، انہوں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا ، اور اکیلی بحری کو کو کی جانور
وغیرہ کھا جائے گا۔ لاؤ بحری کو ذرخ کرلوں اور کھالوں کہ چلنے کی چھ طاقت آجائے گی۔ چنانچہ بحری کو ذرخ کیا تو ایک قطرہ بھی
خون نہ نکلا یہ منظر دکھے کروہ صحائی رو پڑے اور سر پکڑ کر میٹھ گئے کہ ہمارا بھی برا حال ہے اور تو اور ہمارے جانوروں کا بھی خون
خشکہ ہوگیا ( بحری میں خون جب ہوتا جب چارہ کھاتی ، پانی پیتی ، جب نہ چارہ کھایا نہ پانی پیا، تو نہ خون ، ہانہ لکلا) وہ صحائی سر
کیڑ کررونے گئے اور روتے روتے گر گئے اور گر کر نیند آگئے۔ نیند میں انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک خلافی جائے گئے تشریف
لا کے اور فرمایا کہ: عمر دُفِحَالِقَائِ تَفَالِحَ اُنے کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہدو واور کہدو کہ تو تو بڑا تقائمند تھا تیری عقل کو کیا
ہوا؟ یہ صحائی اسٹھے اور گرتے پڑتے مدینہ طیبہ پنچے اور حضرت عمر دُفِحَالِنَائِ تَفَالِحَ اُنے کے درواز سے پر دستک دی اور کہا: رسول اللہ کو ایس جاؤ اور محضرت عمر دُفِحَالِنَائِ تَفَالِحَ کَا قاصدا جازت طلب کرتا ہے۔

حصرت عمر رَضِحَاللَارُتَعَالِيْجَنْ نَتَكَ بيرمكان كے باہرتك آئے۔ يو جھاكيا بات ہے؟ انہوں نے خواب كا يورا قصد بيان

کیا، حضرت عمر رفت کالفائن تعکالی تعینی کرارز گئے اور کہنے گئے کہ مجھ ہے کوئی غلطی ہوئی؟ ای وقت مدینہ پاک میں جواہل الرائے سے ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی! بار بار میں تم لوگوں ہے کہتا رہا کہ اگر مجھ ہے کوئی چوک ہوجائے تو مجھے متنبہ کردیا جائے مگرتم لوگوں نے مجھے سند بنہیں کیا، میرے آتا جناب محدرسول اللہ ظِلِقَائِی اَنْ اَیْ اَیْ اِیْنَ مِیْلِی اِنْ اِیْن مِیْلِی اِیْن مُیْلِی مِیْلِی اِیْن مُیْلِی مِی مِی ہوئی؟ صحابہ رفت کالفائی اِیْن کا اِیْن مُیْلی ہوئی؟ صحابہ رفت کالفائی اِیْن کیا کہ میری مجھ میں او کوئی غلطی نہیں آتی، ایک صحابی رفت کالفائی اُن کے کہ آپ اللہ تعالی ہے کہ ملک میں قبط پڑر رہا تھا اور غلائی اِیْن کیا گئے آپ کہ ایک میں کو جہ سے مررہ ہے تھے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالی سے ما تکتے آپ نے اپنے گورز اور اپنے ہی جیے انسان سے درخواست کی، میہ ہو و مفطی ۔ حضرت عمر رفت کالفائی کا نائی کی دور با تھا اور میں اوق کی معانی چاہی، دعا کرنا تھا کہ آسان کے بادلوں میں کی خطل کی معانی چاہی، دعا کرنا تھا کہ آسان کے بادلوں میں کھلیلی چاہی اور دوڑ لگ کی اور ہر بادل ایک دوسرے سے آگے بردھ رہا تھا اور یہ کہدرہا تھا:

چلو مدیے عمر رَفِحَالِنَا بُرَقِعَالِ عَنْ بِلایا ہے چلو مدیے عمر رَفِحَالِنَا بُرَقَعَالِ عَنْ بِلایا ہے (تاریخ کامل: جلد اصفیہ ۱۳۳۵ء ترت کی یاد ملفوظات حضرت اقدس مولانا افتخار الحسن کا ندھلوی رَخِعَبْ الذّائدُ اَتَعَالِيّ ص ۲۰)

## ان نیک اور دبیندار کی موت پر دھوم دھام عاشق کا جناز ہے ذرا دھوم سے نکلے اس مضمون کو بہت غورے بڑھیں

اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے فرما تا ہے کہ تو جر ہے دوست کے پاس جامیں نے اسے آسانی بختی ہے ہر طرح کا آرام و

آزمالیا ہے ہرایک حالت میں اسے اپنی خوشی میں خوش پایا، تو جا اور اسے میر ہے پاس لیے آ کہ میں اسے ہر طرح کا آرام و

عیش دول۔ ملک الموت غلیۃ الیہ بیٹی اپنی ساتھ پانٹی سوفرشتوں کو لے کر چلتے ہیں ان کے پاس جنتی کفن، وہاں کی خوشبواور

ریحان کے خوشے ہوتے ہیں جس کے سرے پر ہیں رنگ ہوتے ہیں ہر رنگ کی خوشبوالگ الگہ ہوتی ہے۔ سفید ریشی

کیڑے میں اعلیٰ مشک ہے تکلف لیٹی ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سب آتے ہیں، ملک الموت غلیۃ المیشی ہوتی ہوتے ہیں جر ہانے بیٹھ

جاتے ہیں اور فرختے اس کے جاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ ہرایک کے ساتھ جو پھے جنتی تھول و میں کے اعضاء پر رکھ دیا

جاتا ہے اور سفید ریشم اور مشک اس کی ٹھوڑی تلے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے لئے جنت کے درواز سے کھول دیے جاتے ہیں اور

ہوتا ہے اور سفید ریشم اور مشک اس کی ٹھوڑی تلے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے لئے جنت کے درواز سے کھول دیے جاتے ہیں اور

کولوگ بہلاتے ہیں اس وقت اس کی حوریں ہنس ہنس کر اس کی چاہت کرتی ہیں۔ روح ان مناظر کو دیکھ کر جہت جلد جسمانی

گولوگ بہلاتے ہیں اس وقت اس کی حوریں ہنس ہنس کر اس کی چاہت کرتی ہیں۔ روح ان مناظر کو دیکھ کر جہت جلد جسمانی

ملک الموت فرماتے ہیں ہاں اے پاک روح بغیر کانٹے کی ہیر یوں کی طرف اور لدے ہوئے کیلوں کی طرف اور لہی لیمی چھاؤں کی طرف اور لہی اسے بھی زیادہ ملک ہیں چھاؤں کی طرف اور پانی کے جھرنوں کی طرف چاں۔ واللہ ماں جس قدر بچے پر مہر بان ہوتی ہے اس ہے بھی زیادہ ملک الموت اس پر شفقت ورحمت کرتا ہے اس لئے کہ اسے علم ہے کہ یہ مجبوب خدا ہے اگر اسے ذراسی بھی تکلیف پینچی تو میرے رب کی ناراضگی مجھ پر ہوگی۔ بس اس طرح اس روح کواس جسم سے الگ کر لیتا ہے جیسے گند ھے ہوئے آئے میں سے بال۔ ملک الموت کے روح کو قبض کرتے ہی روح جسم سے کہتی ہے کہ اللہ تعالی عزوجل کچھے جزائے خیر دے تو خدا کی

اطاعت کی طرف جلدی کرنے والا اور خدا کی معصیت ہے دیر کرنے والا تھا۔ تونے آپ بھی نجات پائی اور مجھے بھی نجات دلوائی جسم بھی روح کوابیا ہی جواب دیتا ہے۔ زمین کے وہ تمام حصے جن پر بیادت خدا کرتا تھا اس کے مرنے ہے جالیس دن تک روتے ہیں۔ اس طرح آسان کے وہ کل دروازے جن ہے اس کے نیک اعمال چڑھتے تھے اور جن ہے اس کی روزیاں اترتی تھیں اس پرروتے ہیں۔

ای وقت وہ پانچ سوفر شتے اس جسم کے إردگرد کھڑے ہوجاتے ہیں اوراس کے نہلانے میں شامل رہتے ہیں انسان اس کی کروٹ بدلے، اس سے پہلے خود فرشتے بدل دیتے ہیں اوراس نہلا کر انسانی کفن سے پہلے اپناساتھ لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں اوراس کے گھر کے دروازے سے لے کر اس کی قبرتک دورخ مسفیں باندھ کر گھڑے ہوجاتے ہیں اوراس کے لئے استغفار کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت شیطان اس زور سے رہنے کے ساتھ چیختا ہے کہ اس گھری برباد ہوجاؤ ہائے بیتہارے ہاتھوں کیسے نی گیا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ بیتو معصوم تھا۔

جب اس کی روح کو لے کر ملک الموت چڑھتے ہیں تو حضرت جرئیل غَلِیْڈائیڈٹٹٹٹ ستر ہزار فرشتوں کو لے کراس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہرائیک اسے جداگانہ بشارتِ خداوندی سنا تا ہے۔ یہاں تک کداس کی روح عرشِ خدا کے پاس پہنچی ہے۔ وہاں جاتے ہی سجدے میں گر پڑتی ہے۔ اسی وقت جنابِ باری تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو بغیر کانٹوں کی ہیریوں میں اور تہ بہ تہ کیلوں کے درختوں میں اور لیے سایوں میں اور بہتے یا نیوں میں جگددو۔

پھر جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو دائیں طرف ٹھاز کھڑی ہو جاتی ہے، بائیں جانب روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، سرکی طرف قرآن آ جاتا ہے، نمازوں کو چل کر جانا پیروں کی طرف ہوتا ہے۔ ایک کنارے صبر کھڑا ہو جاتا ہے۔ عذاب کی ایک گرد لیکن آتی ہے لیکن وائیں جانب سے نمازا سے روک ویتی ہے کہ یہ بھیشہ چو کنار ہااب اس قبر میں آکر ذراراحت پائی۔ وہ بائیں طرف ہے آتی ہے، یہاں سے روزہ یہی کہد کرا ہے آئے نہیں ویتا۔ سر ہانے ہے آتی ہے یہاں سے قرآن اور ذکر یہی کہد کرآ ڑے آتے ہیں۔ وہ پیروں کی طرف سے آتی ہے یہاں سے اس کا نمازوں کے لئے چل کر جانا اسے روک دیتا ہے۔ غرض چوطرف سے خدا کے مجوب کے لئے روک ہو جاتی ہے اور عذاب کو کہیں سے راہ نہیں ملتی وہ واپس چلا جاتا ہے۔

اس وقت صبر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہاتھا کہ اگرتم ہے ہی میں عذاب دفع ہو جائے تو مجھے بولنے کی کیا ضرورت؟ ورنہ میں مجھی اس کی حمایت کرتااب میں مل صراط پراور میزان کے وقت اس کے کام آؤں گا۔

اب دوفر شتے بھیج جاتے ہیں ایک کونگیر کہا جاتا ہے دوسرے کومنکر۔ یہا چک لے جانے والی بھی جیسے ہوتے ہیں۔ ان کے دانت سیاہ جیسے ہوتے ہیں۔ ان کے سانس سے شعلے نکلتے ہیں۔ ان کے بال پیروں تلے لئکے ہوتے ہیں۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان آئی آئی مسافت ہوتی ہے۔ ان کے ول نری اور رحمت سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ ان میں سے مرایک کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوتے ہیں کہا گرفتیاہ ربیعہ اور قبیلہ مصر جمع ہوکر اسے اٹھانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ وہ آتے ہی اسے کہتے ہیں اٹھ بیٹے۔ یہا تھ کرسیدھی طرح بیٹے جاتا ہے۔ اس کا کفن اس کے پیلو پر آجا تا ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں! تیرارب کون ہے؟ تیرادین کیا ہے؟ تیرانی کون ہے؟

صحابه رضَحُالِقَانُابِتَعَا الْعَنْهُمُ الْبِحَهُ فَينَ سے رہانہ کیا انہوں نے کہایا رسول اللہ! ایسے ڈراؤنے فرشتوں کو کون جواب دے گا؟

MYA }

آپ طَلِقِنُ عَلِينَ اَی آیت ﴿ یُمُنِیتُ اللّٰهُ ﴾ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا که وہ ہے جھجک جواب ویتا ہے کہ میرا رب الله وَخُدَهُ لَا شَوِیلُکَ لَهٔ ہے۔ اور میرا وین اسلام ہے۔ جو فرشتوں کا بھی دین ہے اور میرے نبی محمد طِلِقَاعَ عَلَیماً ہیں جو خاتم النّبیین تھے۔

وہ کہتے ہیں آپ نے صحیح جواب دیا اب تو وہ اس کے لئے اس کی قبر کواس کے دائیں سے اس کے بائیں سے اس کے وہ کہتے ہیں،

آگے ہے اس کے پیچھے ہے، اس کے سر کی طرف سے اس کے پاؤں کی طرف سے چالیس چالیس ہاتھ کشادہ کردیتے ہیں،

وہ دوسو ہاتھ کی وسعت کردیتے ہیں اور چالیس ہاتھ کا احاظہ کردیتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں اپنی نظریں اوپراٹھا۔ بید دیکھتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ کہتے ہیں اے خدا کے دوست! چونکہ تو نے خدا کی بات مان لی ہے تیری منزل ہیہ۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں اس خدا کی قتم جس کے ہاتھ میں مجمد (ﷺ کی جان ہے اس وقت جوسرور وراحت اس کے دل کو ہوتی ہے وہ لاز وال ہوتی ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے اب اپنے نیچے دیکھے۔ بید کھتا ہے کہ جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھاس سے خدا نے تھے ہمیشہ کے لئے نجات بخش ۔ پھر تو اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ بیخوش ابدالاً بادتک ہئی نہیں۔

حضرت عائشہ دَفِحَالِقَائِمَ الْفَائِمَ اللّٰ ہِیں کہ اس کے لئے ستر دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں۔ جہاں سے بادِ صبا کی کپیٹیں خوشبو اور شھنڈک کے ساتھ آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اللّٰہ عز وجل اس کی اس خواب گاہ سے قیامت کے قائم ہو جانے پراٹھائے۔ (تغییراین کثیر: جلد ۳ صفحہ ۲ ساتھ)

## ا میت برآنسوبهانا جائزے مرمیت برنوحداور ماتم نہیں کرنا جاہئے

زبان جاہلیت میں یہ دستورتھا کہ جب کوئی بڑا آ دی ہم جاتا تھا تو وہ وہت کر کے جاتا کہ چھ مہینے تک یاسال یا دو ہر س
تک مجھے رویا جائے اب ظاہر بات ہے کہ اسنے دنوں تک آتھوں میں کوئی آنسو لے کر بیٹھ جائے تو یہ ہونہیں سکتا اور نہ روئے
تو لوگ کہیں گے بھی کوئی بڑا آ دی نہیں تھا معمولی تھا مرگیا۔ البذا چھ مہینے روؤ تا کہ معلوم ہو کہ بڑا آ دی گزرا ہے۔ مگر اب چھ
مہینے تک روئے کون؟ تو روئے والیاں کرائے پر لی جاتی تھیں کہ وہ چھ مہینے تک بیٹھ کر روئیں۔ اور وہ عورتیں ہی رکھی جاتی تھیں
اس لئے کہ آنسو بہانا انہیں آسانی ہے آتا ہے بس ارادہ کیا اور مُپ عب آنسو نہیئے شروع ہوگئے تو روئے اور رُلائے کے لئے
عورتوں ہے بہتر دوسرا کرایہ دار نہیں ماسکتا تھا۔ اس لئے عورتوں کو کرایہ پر رکھتے تھے۔ اجرت بھی دی جاتی اور کھانا کپڑا بھی۔
اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کھا ٹی رہی ہیں انہوں نے دیکھا کہ کوئی تعزیہ کے لئے آیا، بس وہ
فورا گھرا بنا کر بیٹے گئیں اور انہوں نے ''راں راں'' کر کے رونا شروع کر دیا کہ: وَاَکَذَا!! وَاجَبَلَا ہُ! وَاشَمْسَاہ!! تو تو بہاڑ تھا،
وَ تَوْ آ فَا بِ تَھَا، جَا مُن تَعَا وَ مُن ہوں۔

نے یہ بات فرمائی) تو لوگوں نے عرض کیا' دنہیں حضرت! ابھی ختم نہیں ہوئے' تو رسول اللہ طِلِقَائِ عَلَیْنَا کوان کی حالت دیکھ کر
رونا آگیا۔ جب اورلوگوں نے آپ طِلِقائِ عَلَیْنَا پر گریہ کے آثار دیکھے تو وہ بھی رونے گئے۔ آپ طِلِقائِ عَلَیْنَا نے ارشاد فرمایا''لوگو!
انچھی طرح سن لواور سمجھ لوکہ اللہ تعالیٰ آبھ کے آنسواور دل کے غم پر تو سز انہیں دیتا کیوں کہ اس پر بندے کا اختیار اور قابونہیں
ہے۔'' پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ''لیکن اس کی غلطی پر یعنی زبان سے نوحہ و ماتم کرنے پر سزا بھی دیتا ہے اور
پڑھنے پر اور دعا واستغفار کرنے پر رحمت بھی فرما تا ہے۔'' (صحیح بخاری وسیح مسلم، معارف الحدیث)

حضرت أمّ سلمه وَضَالِقَائِعَالِيَّفَا الْعَفَات روايت بكدان كي شوہر ابوسلمه وَضَالِقَائِقَالِيَّفَ كَي وفات كو وقت رسول الله عَلَيْنَ فَيَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَ فَيَالِيَّ فَيَالِيَّ فَيَالْمَا اللهُ عَلَيْنَ فَيَالِيَّ فَيَالِيَّ فَيَكِيْنَا فَيَكِيْنَا اللهُ عَلَيْنَ وَمَا اللهُ عَلَيْنَ فَيَالِيَّ فَيَكِيْنَا فَيْنَا فَيَكِيْنَا فَيْنَا فَي بَعِي اللهُ عَلَيْنَ فَي عَلَيْنَ فَيَكِيْنَا فَي بَعِي اللهُ عَلَيْنَ فَي عَلَيْنَ فَي عَلَيْنَ فَي فَي اللهُ عَلَيْنَ فَي عَلَيْنَ فَي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْنَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

''اے اللہ! ابوسلمہ دَضِحَالنَّا اُبِیَّنَا کَا اِنْجَنِیْ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت یاب بندوں میں ان کا درجہ بلند فرما اور اس کے بجائے تو ہی سر پرتنی اور نگرانی فرما اس کے پسماندگان کی۔اور رب العالمین بخش دے ہم کواور اس کواور اس کی قبر کو وسیع اور منور فرما۔'' (صحیح مسلم، معارف الحدیث)

آپ ﷺ فَاقِينَ الله كَا الله كَ الله الله الله الله وَانَّا الله وَانَّا الله وَانَّا الله كَامِ وَالله كَ قَضَا بِرَراضَى رَبَنَا الله وَالله كَ قَضَا بِرَراضَى رَبَنَا الله وَالله وَالله وَالله كَ قَضَا بِرَراضَى رَبَنَا الله وَالله وَالله وَمُو الله وَالله و

حضرت انس وَخِوَاللَّهُ الْآخِنُهُ ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللّٰہ طِّلِقَائِمَا اَیْکُ کی معیت ہیں ابوسیف آ ہنگر کے گھر گئے ، یہ ابوسیف رسول الله طِّلِقائِما کُلُونِی عَلَیْکُ اللّٰہِ طِّلِقِی کُلُونِی عَلَیْکُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰلِمُ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ



وَإِنَّا إِلَيْهِ زَاجِعُوْنَ ﴾ اورا سابراتيم! تنهاري جدائي كالهميس صدمه إ-

(صحیح بخاری میجیمسلم، معارف الحدیث، اسوهٔ رسول اکرم: ص ۵۵۷ تا ۵۵۹)

## الله تعالی کی شاندار تعریف پرمشمل ایک دیهاتی کی دعااور آنخضرت ظلیک کافیمتی مدید

حضرت انس دَضِحَالِلَا اُبِنَا اَلْمَنْ عَبِيان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دیباتی کے پاس سے گزرے، وہ اپنی نماز میں دعاء ما نگ رہاتھااور کہہ رہاتھا:

- 🛈 اےوہ ذات جس کو آئیسیں دیکے نہیں سکتیں۔
- اے وہ ذات کہ کسی کا خیال و گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔
- 🕝 اے وہ ذات کہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان نہیں کرسکتے۔
  - 🕜 اے وہ ذات کہ حوادث زمانداس پراٹر انداز نہیں ہو کتے۔
    - اے وہ ذات کہاہے گردشِ زمانہ ہے کوئی اندیشہیں۔
      - 🜒 اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتی ہے۔
      - 🕒 اے وہ ذات جوسمندروں کے پیانوں کو جانتی ہے۔
    - 🔬 اے وہ ذات جو ہارش کے قطروں کی تعداد کو جانتی ہے۔
  - 📵 اے وہ ذات جو درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے۔
- 🛭 اے وہ ذات جوان تمام چیز وں کو جانتی ہے جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے۔اور جن کو دن روش کرتا ہے۔
  - اے وہ ذات جس کوآسان دوسرے آسان سے چھپانہیں سکتا۔ ،
    - 🛈 اے وہ ذات جس کوزمین دوسری زمین سے چھپانہیں عتی۔
  - 🛭 اے وہ ذات کہ سمندر کے پیٹ مین کیا ہے وہ بھی تختے معلوم ہے۔
    - 🛭 اے وہ ذات کہ چٹانوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔

تو میری عمر کے آخری حصہ کوسب سے بہتر بنادے۔ ریس سے نہ رعما س

اورمیرے آخری عمل کوسب سے بہتر عمل بنا دے۔

اورمیرا بہترین دن وہ بناجس دن میری جھے سے ملا قات ہو۔

المنظر مُونَى (خِلَدُ جَبَرُونَى (خِلَدُ جَبَرُونَى (خِلَدُ جَبَرُونَى (خِلَدُ جَبَرُونَى (خِلَدُ جَبَرُونَى ا

## (۱) اللہ تعالیٰ کا وہ نام کہاں کے وسیلہ سے جب دعا کی جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے

حضرت عائشه وضَى الله و العَيْفًا فرماتي بين مين في صفور خَلِيقَيْ عَلَيْهَا كويدوعا ما تَكَتْ موت سا

"اللّهُمَّ إِنِّي اَسْنَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِ الطَّيْبِ الْمُبَارَكِ الْأَحَبِ النَّهُ الَّذِي اِذَا دُعِيْتَ بِهِ اَجَبْتَ وَإِذَا اسْتُفُوجْتَ بِهِ فَوَجْتَ بِهِ فَرَجْتَ بِهِ فَرَجْتَ."
اجَبْتَ وَإِذَا اسْتُفُوجْتَ بِهِ اَعُطَیْتَ وَإِذَا اسْتُوجِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اسْتُفُوجْتَ بِهِ فَرَجْتَ. "اَ الله! مَن تَجْهِ تَرِعَ نام كو وسيله عسوال كرتا بول جو پاك عده مبارك اور تخصيب تروي وي كام عده مبارك اور تخصيب عن زياده مجبوب به جب تخفياس كو در بعد يكارا جاتا ہوتو توضر ورمتوجہ موتا ہوا ورجب تجھے اس كے وربعہ بها اس كے ذربعه رم طلب كيا جاتا ہے تو توضر ور رحم وسيله سے مانگا جاتا ہے تو توضر ور ديتا ہے اور جب تجھ سے اس كے ذربعه رم طلب كيا جاتا ہے تو توضر ور رحم فرماتا ہے اور جب اس كے وسيله سے انگا جاتا ہے تو توضر ور ديتا ہے اور جب تجھ سے اس كے ذربعه رم طلب كيا جاتا ہے تو توضر ور رحم فرماتا ہے اور جب اس كے وسيله سے بشادگی مانگی جاتی ہوتو ضر ور كشادگی و يتا ہے۔"

حضرت عائشہ وضحالقائرتھ الحی اللہ ون حضور طّلِقائی اللہ نے فرمایا: "اے عائشہ کیا تہم ہیں پہ چلا کہ اللہ نے مجھے وہ نام بتا دیا ہے کہ جب اس نام کے وسیلہ ہاں ہے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول فرما تا ہے۔" ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں وہ نام مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ طّلِقائی تابیکی نے فرمایا: "اے عائشہ! مجھے سکھا نا مناسب نہیں۔" سے وہ فرماتی ہیں میں ایک طرف ہوکر بیٹھ گئی پھر ہیں کھڑی ہوئی اور حضور طّلِقائی تابیکی کے سرکا بوسدلیا۔ پھر میں سے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے وہ نام سکھا دیں۔ حضور طّلِقائی تابیکی نے فرمایا: "اے عائشہ! تمہارے لئے مناسب نہیں کہ میں شہیں سکھا وی کوئی جزید دنیا کی کوئی چیز ما گھو۔" میں وہاں سے آٹھی اور وضو میں تھریس سکھا وی کیونکہ تمہارے لئے مناسب نہیں کہ تم اس کے وزریعہ دنیا کی کوئی چیز ما گھو۔" میں وہاں سے آٹھی اور وضو میں کہ تم اس کے وزریعہ دنیا کی کوئی چیز ما گھو۔" میں وہاں سے آٹھی اور وضو

"اللهُمَّ إِنِّى اَدْعُوْكَ اللهُ وَادْعُوْكَ الرَّحْمٰنَ وَاَدْعُوْكَ الْبَرَّ الرَّحِيْمَ، وَاَدْعُوْكَ بِاَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ اَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي."

تَذَرِجَهَنَدُ: "اے اللہ! میں مجھے اللہ کہدکر پکارتی ہوں، مجھے رحمان کہدکر پکارتی ہوں، مجھے نیکوکار، رحیم کہدکر پکارتی ہوں اور مجھے تیرے ان اچھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو نہیں جانتی ہوں، اور بیسوال کرتی ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پررحم فرما دے۔"

حضرت عائشہ وَضَحَالِقَا اَبِعَنَا فَرماتی ہیں حضور خَلِقَا اَلَیْ عَلَیْ اَمِی یہ دعاس کر بہت ہنے اور فرمایا ''تم نے جن ناموں ےالٹدکو پکارا ہے ان میں وہ خاص نام بھی شامل ہے۔' (حیاۃ الصحابہ: جلد ۳۵۰،۳۲۹)





## الم حضور طَلِيْنَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَلَ دعا كى بركت مع حضرت على رَضِعَاللَهُ تَعَالِيَّةُ الْمُعَيِّدُ الْمُ

حضرت علی دَضَوَالْفَائِقَعَالَیْ فَمُواتِ ہِیں کہ ایک دفعہ میں بیار ہوا میں نبی کریم ظِلِقَائِقَیْ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ظِلِقَائِقَیْ کی فیائی تعلیم کے بحصابی جگھے اپنی جگہ بھایا اور خود کھڑے ہو کر نماز شروع فرما دی اور اپنے کپڑے کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا۔ پھر نماز کے بعد فرمایا ''اے ابن ابی طالب! اب تم ٹھیک ہوگئے ہو کوئی فکر نہ کرو، میں نے جو چیز بھی اللہ ہے اپنے لئے ما گئی اس جیسی میں نے اللہ سے تمہارے لئے بھی ما تگی ، اور میں نے جو چیز بھی اللہ نے بھے ضرور دی۔ بس اتنی بات ہے بھی میں نے اللہ سے تمہارے لئے بھی ما تگی ، اور میں نے جو چیز بھی اللہ ہے ما تگی وہ اللہ نے بھی خوا تھا اور ایسے لگ رہا تھی کہ تو گئی ہوگئی ہوگئی ہو چکا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جو چکا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بیار بی نہیں ہوا تھا۔ (حیا ۃ الصحاب: جلد الصحابی)

## ﷺ پریشانی اورغم دور کرنے کا ایک نبوی نسخه

حضرت انس بن ما ا ﴿ وَضَالِلْهُ بِتَعَالِينَ فَعُ فَرِماتِ مِين نِي كَرِيم شِلِقَ عَلَيْنَا جَبِ نمازے فارغ ہوتے تو دایاں ہاتھ اپنے سر پر پھیسرتے اور فرماتے :

"بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰذِي لا إِلَّهُ اللَّهُ هوَ الرَّحُملُ الرَّحِيْمُ اللَّهُمَّ أَذُهِبْ عَنِيْ الْهَمَّ وَالْحُزُنَ." تَوَجَهَنَ:"الله كَنام سے (شروب رتا ہوا) جس كے سوااور كوئى معبود نبيس وہ بڑا مبر بان اور بہت رحم كرنے والا ہے،اے اللہ! تو ہرفكر اورغم كومجھ سے دور فرما دے۔"

ایک روایت میں میہ کہ اپنا وایال ہاتھ اپنی بیت آل پر پھیرتے اور فرماتے:

"اَللَّهُمَّ اَذُهِبُ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ"

تَرْجَعَنَ: "اے اللہ! تو ہرفکر اورغم کو مجھ ہے دور فرما دے۔" (۔ الصحاب: جلد اصفی ۲۸۵،۳۸۳)

## 🕪 اینے بیوی بچول کواللہ کی حفاظت یں اپنے کا ایک نبوی نسخہ

حضرت عبدالله بن مسعود وَضَحَالِقَانُ النَّهُ فَرَمَاتَ مِينَ كَهُ فِي كُرِيمُ طِيْلِقَ عِينَ آبِ إِسَ ايك آدى آيا اوراس نے كہايا رسول الله! الله كي قسم! ميں اپنى جان، اپنے اہل وعيال اور مال كے بارے ميں بہت ڈرتہ من حضور طِينَقَ عَلَيْنَ فَي مايا ''صبح اور شام پي كلمات كہا كرؤ':

"بِسْمِ اللَّهِ عَلَى دِيننِي وَنَفْسِي وَوَلَدِي وَاهْلِي وَمَالِي."

تَنْ حَمَدُنَا: "میں اپنے دین پر، اپنی جان پر، اپنی اولا د پر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے مال پر اللہ کا نام! ا اس آ دی نے بیکلمات کہنے شروع کر دیتے اور پھر حضور طِلِقَنْ عَلَيْنَا کی خدمت میں آیا۔ حضور طِلِقَنْ عَلَيْنَا نے سے پوچھاتمہیں جو ڈرلگنا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس ذات کی شم! جس نے آپ طِلِقَنْ عَلَیْنَا کَا کُونَ دے کر بھیجا وہ در ہا "ر جاتارہا۔ (حیاۃ الصحابہ: جلد اصفحہ ۱۹۸۹)



## اشیطان کے شرہے بیخے کا ایک نبوی نسخہ

حصرت عبدالله بن عمرو بن عاص رَضِعَاللَائِوَتَعَالِيَّهِ فرمات بين جب نبى كريم طَلِقَائِ عَلَيْهِا مُجدُ مِين واخل ہوتے تو يہ كلمات كہتے:

"أَعُوُذُ بِاللّهِ الْعَظِيهِ وَوَجْهِهِ الْحَرِيْمِ وَسُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ" تَرْجَحَنَ:" مِين مردودشيطان سے عظمت والے اللہ كى اس كى كريم ذات كى اوراس كى قديم سلطنت كى پناہ چاہتا حول ـ"

آ دمی جب ریکلمات کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے باقی سارے دن میں اس آ دمی کی مجھے سے حفاظت ہوگئی۔ (حیاۃ الصحابہ: جلد ۳۹ سفی ۳۹۳)

## ابن آدم! غصے کے وقت مجھے یاد کرلیا کر میں بھی غضب کے وقت مجھے یاد کرلیا کر میں بھی غضب کے وقت محھے معافی عطا کروں گا

ابن ابی عائم میں حضرت وہیب بن ورد رضّی الیے غضب کے وقت تختے معانی عطا فرما دیا کروں گا۔ اور جن پرمیراعذاب ایخ غصے کے وقت تو مجھے یاد کر لیا کرمیں بھی اپنے غضب کے وقت تختے معانی عطا فرما دیا کروں گا۔ اور جن پرمیراعذاب نازل ہوگا میں تختے ان سے بچالوں گا، برباد ہونے والوں کے ساتھ تختے برباد نہ کروں گا، اے ابن آ دم! جب تجھ پرظلم کیا جائے تو صبر وسہار کے ساتھ کام لے مجھ پر نگاہ رکھ، میری مدد پر بھروسہ رکھ، میری امداد پر راضی رہ، یادر کھ! میں تیری مدد کروں بیات بہتر ہے کہتو آپ اپنی مدد کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائیوں کی توفیق دے، اپنی امداد نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہاس سے بہت بہتر ہے کہتو آپ اپنی مدد کرے "اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائیوں کی توفیق دے، اپنی امداد نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہاس سے بہت بہتر ہے کہتو آپ اپنی مدد کرے "اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائیوں کی توفیق دے، اپنی امداد نصیب فرمائے۔ آمین۔ (تضیر ابن کثیر: جلد اسفی سے)

## ال مندرجه ذیل دعاجو پڑھے گاوہ آ زمائش میں مبتلانہیں ہوگا

حضرت بسر بن ابی ارطاة رَضِحَالِقَائِهَ اَلْحَنَّهُ فرماتے بیں میں نے حضور خَلِقَنْ عَلَیْنَ کُویدوعا ما تَکَتے ہوئے سا: "اَلَلْهُمَّ اَحْسِنُ عَاقِبَتَنَا فِی الْاُمُودِ کُلِّهَا وَاَجِوْنَا مِنْ خِنْیِ الدُّنْیَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ." تَدُجَمَنَ :"اے اللہ! تمام کاموں میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔"

طبرانی کی روایت میں ہے اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ''جو بیدعا مانگنارہے گا وہ آزمائش میں جتلا ہونے سے پہلے ہی مرجائے گا۔'' (حیاۃ انسحابہ: جلد ۳۰ صفحہ ۳۰)

## ال گھبراہٹ اور وحشت دور کرنے کا نبوی تعویذ

حصرت ابوامامہ رَضِحَالِفَائِقَالْ عَنْهُ فرماتے ہیں حصرت خالدین ولید رَضِحَالفَائِقَالِفَائِ نَفَالْفَائِقَا ا رات کو پچھ ڈراؤنی چیزیں و پکھتے ہیں جن کی وجہ ہے وہ رات کو تبجد کی نماز نہیں پڑھ کتے۔حضور طِلِقَائِقَائِقا نے فرمایا ''اے خالد بن ولید دَضِحَالِفَائِمَتَّ کَالِی مِی مِنْهِ بِی ایسے کلمات نه سکھا دوں که جب تم ان کوتین مرتبه پرُ ہولو گئو الله تعالی تنہاری میہ "کلیف دور کر دے گا۔" حضرت خالد بن ولید دَضَحَافَۃ تَعَالَے نَنْ کَها یا رسول الله! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ضرور سکھا کمیں ، میں نے آپ کواچی یہ تکلیف اس لئے تو بتائی ہے۔ حضور جُلِفَائِ عَلَیْنَا نے فرمایا" یہ کلمات کہا کرو":

"أَعُوُذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرٍّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَآنُ يَحْضُرُونَ"

تَذَرِجَهَنَ: ''میں اللہ کے غصہ اور اس کی سزا ہے اور اس کے بندول کے شرے اور شیاطین کے وساوس ہے اور شیاطین کے میرے باس آنے ہے اس کے کامل کلمات کی پناہ جا ہتا ہوں۔''

حضرت عائشہ وَضَوَالنَّا اُنتَخَالِ عَضَا فرماتی ہیں چندراتیں ہی گزری تھیں کہ حضرت خالد دَضِوَالنَّا اُنتَخَالِ عَنْ نے آکرعُ ض کیا یا رسول الله! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اس ذات کی قتم! جس نے آپ کوحق رے کر بھیجا ہے جو کلمات آپ نے مجھے سکھائے وہ میں نے تین مرتبہ لپورے ہی کئے تھے کہ اللہ تعالی نے میری وہ تکلیف دورکر دی اور اب تو میرایہ حال ہے کہ شیر کے بن (جنگل) میں اس کے یاس رات کو بھی بلاخوف وخطر جا سکتا ہوں۔

حضرت عبدالله بن عمرو رَضَحَالِقَابُونَعُ النَّحَةُ فرمات بين حضور طِّلِقَ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّ توبيد عايز هے أعُودُ بكيماتِ اللهِ التَّامَّةِ آخرتك.

نسائی کی روایت میں بیہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضح النا اُتفاق اَنظَاف نیند میں گھرا جایا کرتے تھے انہوں نے حضور میلی کی اللہ التّامّیة آخر النا کی کا فرکر کیا۔ حضور میلی کی کی کی کی کی کا کہ اللہ التّامّیة آخر تک ۔ امام ما لک رَحِمَم النا کُو تَعَلَیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلُی کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِی کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِی کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِی کُلُو تُلُو تُلِیْ کُلُو تُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِی کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِی کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِی کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِی کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِی کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِیْ کُلُو کُلِی کُلُو تُلِی کُلُو تُلِی کُلُو تُلِی کُلُو تُلِیْ کُلُو تُلِی کُلُو تُلِی کُلُو تُلِی کُلُو تُلِی کُلُو کُلُ

#### الاولايت كے لباس مختلف ہوتے ہیں

حضرت مرزا جان جانال دَرِّحِبَهُ الذَّانُ تَعَنَاكُ نَتَشبندیه کے اکابراولیاء میں سے ہیں لیکن بادشاہوں کی وہ شان نہیں ہوتی تھی جوان کی شان تھی۔مندالگ تھی۔صفائی ستھرائی الگ، خدام الگ کھڑے ہوئے ہیں، دروازے کے اوپر دربان الگ موجود ہیں۔ اورصفائی کا بیعالم کہ اگر ایک تذکا بھی سامنے پڑا ہوا ہوتا تھا تو سرمیں درد ہوجاتا تھا۔فرماتے ہے "کوڑا کباڑ گھر کے اندر بھردکھا ہے۔''بہت نزاکت تھی۔

بادشاہِ وفت نے ملنے کی آرزوکی۔ بہت چاہا کہ مجھے اجازت ل جائے مگر اجازت نہیں تھی۔ آخر حضرت مرزا صاحب رَخِعَبُدُاللّادُ تَغَالِنٌ کے خادم خاص کواپنے پاس بلایا اور کہا کہ تو ان کے دل میں گھر کئے ہوئے ہے۔ تیرا معاملہ بہت رسوخ کا ہے تو میرے لئے ایک یانچ منٹ کی مہلت لے لے۔ عَلَىٰ مُولِقَ رَجُلَدُ جَبَانِ ) - اللهِ جَبَانِ اللهِ جَبَانِ ) - اللهِ جَبَانِ اللهِ جَبَانِ )

اس نے پچھاتار چڑھاؤ کر کے حضرت رکھے ہوگالڈائ تھکالٹی سے عرض کیا تو پانچ منٹ کی اجازت ہوگئی کہ بادشاہ آئے۔
ہیں۔ بادشاہ سلامت آئے۔ بہت ادب کے ساتھ دوزانو ایک جلزف بیٹھ گئے۔ حضرت مرزا ساحب رکھے ہوگالڈ نے کے پچھ نصائح فرمائیں۔ اس دوران میں حضرت مرزا صاحب رکھے ہوگالڈائ تھکالٹی کو پیا س معلوم ہوئی تو خادم کو پانی پلانے کے لئے اشارہ کیا۔ بادشاہ نے مجھے لیا کہ پانی چاہتے ہیں۔ تو کھڑے ہوکر ہاتھ جوڑ کرعوض کیا۔ اگر مجھے اجازت ہو؟ اجازت ہوگئی کے اشارہ کیا۔ اگر مجھے اجازت ہو؟ اجازت ہوگئی کہ اچھاتم پانی پلاؤ۔ تو بادشاہ پانی لینے گئے تو گھڑے کے اوپر جو بڈولی ڈھکی ہوئی تھی۔ پانی لے کر جواسے رکھا تو وہ پھھٹم پڑھی رکھی گئی بس مزاج میں تغیر پیدا ہوگیا۔

فرمایا' دہمہیں پانی پلانا تو آتانہیں تم ہادشاہت کیے کرتے ہوگے؟ ہٹو یہاں ہے۔'' اپنے خادم خاص کو تکم دیا کہ وہی پانی پلائے گا۔اس شان کے بھی بزرگ گزرے ہیں ان کی ولایت میں کوئی کی نہیں ولی کامل ہیں۔ان کی نسبت وتصرف اور تربیت سے ہزاروں اولیاء بن گئے۔ایک شان ہے۔

اورایک شان حفزت شاہ غلام علی صاحب کی ہے۔ شاہ غلام علی صاحب رَخِمَبُرُاللّٰہُ تَعَالِنَ کا بیحال کہ نہ گھر نہ درنہ کپڑا نہ لآل۔ زہدو قناعت اور فقر و فاقے اور اس پرمہمانوں کی بیکٹرت کہ تین تین سو، چار چارسومہمان ہروقت ان کے دستر خوان پر ہوتے تھے۔ لیکن ظاہر میں ذریعہ معاش کچھنیں۔ ریاست ٹو تک کے نواب ، نواب میر خال، وہ حضرت رَخِمَبُرُاللّٰہُ تَعَالَٰنَ کے مرید تھے۔ انہوں نے ویکھا کہ شخ کے ہاں تین تین سو چار چارسومہمان ہوتے ہیں۔ آ خرکہاں سے آتا ہوگا؟ بڑی تنگی الله استان ہوتے ہیں۔ آخرکہاں سے آتا ہوگا؟ بڑی تنگی الله استان ہوتے ہیں۔ آخرکہاں سے آتا ہوگا؟ بڑی تنگی وہ الله الله الله ہوتے ہیں۔ آخرکہاں کے بتر پرلکھ کر بھیجا کہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں تا کہ بورے کا پوراحضرت شاہ غلام علی وَخِمَبُرُاللّٰہُ تَعَالَٰنَ کَ ایک میں ایک میں ایک میں ایک کو ہدیہ کرتا ہوں تا کہ مہمانوں اور گھر والوں کا خرچہ چلے۔ آپ اے خدا کے لئے قبول فرمالیس۔ شاہ غلام علی صاحب وَخِمَبُرُاللّٰہُ تَعَالَٰنَ نَے ای پر جواب لکھا اور اس پرایک شعر لکھ کر بھیج ویا ہکھا:

ما آبروئے فقر و قناعت نمی بریم بامیر خال گجوئے که روزی مقدر است ہم اپنے فقرو فاقد کی آبرو کھونانہیں جاہتے۔میری طرف سے انہیں کہد دو کدروزی مقدر ہے تمہارے ضلع کی ہمیں ضرورت نہیں۔

توایک طرف بیز ہدوقناعت اورایک طرف بیٹاٹھ باٹھ جو مرزا مظہر جانِ جاناں دَرِ آمنگان کُن کَال کُن کے وبال ہے۔ ہیں
یہ بھی ولی کامل اور وہ بھی ولی کامل۔ ولایت کے لباس مختلف ہوتے ہیں ولایت کا تعلق کپڑوں سے نہیں، قلب سے ہے۔
قلب جب اللہ رسیدہ بن جائے وہ ولی کامل ہے اپنے حسن نیت سے کوئی لبائ فاخرہ پہنتا ہے اس میں بھی نیک کی نیت پوشیدہ
ہوتی ہے اس میں بھی مصلحت ہے کسی پر زہدوقناعت کا غلبہ ہوتا ہے۔ (خطبات بھیم الاسلام: جلد مصفحہ ۳۳۵ تا ۳۳۵)

## السرمضان کی پہلی رات میں ہی مسلمانوں کی مغفرت کردی جاتی ہے

حضرت انس رَضَّ النَّابِيَّ الْحَنِّ فَر مات مِي جب ماهِ رمضان قريب آگيا تو حضور طَلِقَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَي بيان فرماياس مِين ارشاد فرمايا" رمضان تمهارے سامنے آگيا ہے اور تم اس كا استقبال كرنے والے ہو،غورے سنو! رمضان ك بہلى رات ہى مين اہل قبلہ (مسلمانوں) مين سے ہرايك كى مغفرت كردى جاتى ہے۔ (حياة الصحابہ: جلد اصفحہ ۴۳۳، ۴۳۹)

# ۱۱۵ دعا کی قبولیت کے لئے حضرت جبرئیل عَلِیْالِیَّیْالِیْ کے حضرت یعقوب عَلَیْ اللَّیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تفیررون المعانی میں حضرت علامہ آلوی وَخِيَبُهُ اللّهُ اَتَعَالُ تَحْرِفرهاتے ہیں کہ جب حضرت بوسف غَلِیْهُ النِّهُ اللهِ اللهِ بِعائیوں نے کہا این بعائیوں کومعاف کر دیا اور ﴿ لاَ تَغْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ ﴿ (سورہ بوسف: آیت ۹۳) کا اعلان کر دیا تو بھائیوں نے کہا اے ابا جان! اوراے ہمارے بھائی! آپ لوگوں نے تو معاف کر دیالیکن اگر الله تعالی نے ہم کومعاف ندفر مایا تو آپ حضرات کا عفوہم کو بچھ مفید نہ ہوگا اس کے آپ حضرات الله تعالی سے دعا فرمائے کہ ہماری خطاوں کی معافی بذر بعد وی نازل فرما دیں۔ چونکہ انبیاء عَلَیْ النِّنِی اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ ہوتے ہیں اس لئے حضرت بعقوب غَلِیْ النِّنِی اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ الل

پھر حضرت یعقوب غَلینُرالیِّنٹیکُو آ گے قبلہ رودعا کے لئے کھڑے ہوئے اور حضرت یوسف غَلینُرالیِّنٹیکُو ان کے پیچھے اور ان دونوں کے پیچھے سب بھائی کھڑے ہوئے اور نہایت ذلت اور خشوع کے ساتھ دعا کی لیکن میں سال تک دعا قبول نہ ہوئی پھر حضرت جرئیل غَلینْرالیِّنٹیکُو تشریف لائے اور بیہ دعا سکھائی:

"يَا رَجَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَقْطَعُ رَجَاءً نَا."

تَرْجَهَنَدُ: "أے ایمان والول کی امید! ہماری امیدوں کوقطع ندفر ماہیے۔"

"يَا غِيَاتُ الْمُؤْمِنِيُنَ آغِنْنَا." •

تَذَجَهَنَدُ: "أے ایمان والول کے فریا درس! ہماری مدوفر ما۔"

"يَا مُعِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ آعِنَا."

تَكْرُجُمِكُ: "اے ایمان والول کے مددگار! ہماری مدد سیجے۔"

"يَا مُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ تُبُ عَلَيْنَا."

تَكْرَجَهَىٰ: "اے توبہ کرنے والول سے محبت کرنے والے! ہمارے او پر توجہ فرما۔" بید عائیں جب بوقت سحر کی تو ، توبہ قبول ہوگئ۔ (روح المعانی ، پس، جلدے صفحہ ۵)

## الاسخت ترین مقدمه میں کامیابی حاصل کرنے کا بہترین وظیفہ

ايك لا كه اكياون بزارمرتبه برهيس: يَا حَلِيْمُ، يَا عَلِيْمُ، يَا عَلِيْمُ، يَا عَلِيْ، يَا عَظِيْمُ.

مجدد ملت حضرت تھانوی دَخِیَجَبُالذَانُ تَعَالَیٰ نے لکھا ہے کہ شخت سے شخت مقدمہ کے لئے ان اساء کا پڑھنا مفید ہے کئی مرتبہ کا آ زمودہ ہے۔ یہ وظیفہ ایک لاکھا کیاون ہزار مرتبہ بطور ختم پڑھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا۔ یہ مل برائے افادہ عام درج ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا۔ یہ مل برائے افادہ عام درج ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بعد تجربہ کے بہت مفید ثابت ہوگا، مکان اور کپڑے پاک ہونے چاہئیں۔ خوشبولگاویں۔ وہ اساء یہ ہیں: یا حیلیٹہ ایک علیٹہ ایک عظینہ الطرائف والظرائف: حصہ صفحہ ۲۲، مشکول معرفت بص ۲۹)

MEZ



## ا معمولی نیکی بھی مغفرت کا سبب بنتی ہے

الله تعالى شكور باور شكور كى تعريف مرقاة ميں بيہ كه: "اللّذِي يُعُطِى الْأَجُرَ الْجَزِيْلَ عَلَى الْأَمْرِ الْقَلِيْلِ" جو قليل عمل يرعظيم جزاءعطافر مائے اس كوشكور كہتے ہيں۔

حضرت ملاعلی قاری وَجِعَبِهُ الذّانُ تَعَالَنُ نِے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کوخواب میں دیکھا گیا۔ دریافت کیا گیا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا میرا حساب ہوا پس میں ڈرگیا کہ نیکیوں کا بلہ ہلکا تھا۔ اچا تک اس میں مٹی کی تھیلی آگری اور وزن نیکیوں کا بڑھ گیا میں نے عرض کیا کہ یہ تھیلی کہاں ہے آگئ؟ ارشاد ہوا کہ بیدوہ مٹی ہے جوتو نے کسی مسلمان کی قبر میں ڈائی تھی۔ (کشکول معرفت: صفحہ ۱۱،۲۲)

#### ۩ایک بیوه کاعجیب قصه

اگر بیوہ بچوں کی تربیت کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ (رواہ ابخاری، باب الساعی علی الارملة ، رقم: ۲۰۰۲)

ایک واقعہ سننے اور دل کے کانوں سے سننے، حضرت حسن بھری ریخے بھاللاً تھا گا دور ہے آپ کی ایک شاگردہ جو با قاعدہ آپ کا درس سننے کے لئے آیا کرتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، خاوند کا اچھا کاروبارتھا، یہ نیک عورت تھی، عبادت گزار خاتون تھیں، با قاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی، اس بے جاری کا جوانی میں خاوند چل بسا، اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کرلوں گی تو مجھے خاوند مل جائے گا گر بچہ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پہنیس وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے یہی میرا سہارا سہی۔ لہذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی، ایس عورت کے لئے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جواس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت و حفاظت کے لئے اس طرح زندگی گزار نے کا ثواب دیا جائے گا۔ کیوں کہ وہ جہاد کر رہی سے سے سے نفس کے خلاف۔

وہ ماں گھر میں بچہ کا پورا پورا خیال رکھتی تھی لیکن ہے بچہ جب گھر سے باہرنکل جاتا تو ماں سے تگرانی نہ ہو پاتی، اب اس
کے پاس مال کی بھی کی نہیں تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی، یہ جوانی دیوانی اور مستانی ہوتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں
گرفتار ہوگیا۔ شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہوگیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچہ پر پچھاتر نہ ہوتا چکنا گھڑا بن گیا، وہ
ان کو حضرت میں بھری دیجھی اللہ کا تقائی کے پاس لے کر آتی، حضرت بھی اس کو کئی گئی گھنے سمجھاتے، لیکن اس کا نیکی کی
طرف دھیان ہی نہیں تھا، بھی بھی مل سے ملئے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی
سمجھاتے دعائیں بھی کرتے مگر اس کے کان پر جول نہ دیگئی حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل
پھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے، مال تو بہر خال ماں ہوتی ہے دنیا میں ماں ہی تو ہے جواچھوں سے بھی پیار کرتی ہے، بروں
سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے بچے ہی ہوتے ہیں، مال تو ان کونہیں چھوڑ سے بھی کہ دیتا ہے کہ
سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے بچے ہی ہوتے ہیں، مال تو ان کونہیں چھوڑ سے با نہ بی کہ کہ دیتا ہے کہ
سے بھی بیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے بچے ہی ہوتے ہیں، مال تو ان کونہیں چھوڑ سے میں اس کے لئے پھر



کھانا بنا کردیتی ہے۔اس کے لئے دروازہ کھولتی ہے،اور پھر پیار ہے سمجھاتی ہے،میرے بیٹے! نیک بن جا،زندگی انچھی کر لے۔

اب دیکھتے اللہ کی شان کہ کئی سال برے کاموں میں لگ کراس نے صحت بھی تباہ کر لی اور دولت بھی تباہ کر دی اس کے جسم میں بیار باس پیدا ہوگئیں، ڈاکٹر وں نے بیاری بھی لاعلاج بتلائی۔اب اٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی، اور بستر پر پڑ گیاا تنا کمزور ہوگیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں بھر پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی ہے۔میرے بیٹے! اب تو نے جوزندگی کا حشر کر لیا وہ تو کر لیا،اب بھی وقت ہے تو معافی مانگ لے تو بہ کر لے۔اللہ تعالیٰ گنا ہوں کو معاف کرنے والا ہے۔

جب ماں نے بھر پیار ومحبت سے سمجھایا، اس کے دل پر پچھاٹر ہوا، کہنے لگا کہ ماں میں کیسے تو بہ کروں! میں نے بہت بوے بوے گناہ کئے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا! حضرت ہے یوچھ لیتے ہیں، کہاای! میں چل کرنہیں جا سکتا، آپ اٹھا کر لے جا نہیں سکتیں، تو میں کیسے ان تک پہنچوں؟ امی! آپ ایسا کریں کہ آپ خود ہی حسن بصری رَحِيمَبُ اندَّهُ تَغَالَٰنَ کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر لے آئیں۔ مال نے کہاٹھیک ہے بیٹا میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بیچے نے کہا کہ ای اگر آپ کے آنے تک میں دنیا ہے رخصت ہوجاؤں تو امی ایحسن بھری رَجِعَبْ اللّائُ تَغَالَیٰ ہے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائیں۔ چنانچہ مال حضرت حسن بصری وَجِحَبِهُ اللّٰهُ تَعَالَتُ کے باس کنی، حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھااس لئے قبلولہ کے لئے لیٹنا جا ہتے ہتے مال نے دروازہ کھٹکھٹایا پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت! میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچداب آخری حالت میں ہے وہ تو بہ کرنا چاہتا ہے، لہذا آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کوتو بہ کرا دیں۔ حضرت نے سوجا کہ اب پھروہ اس کو دھوکا وے رہاہے، پھروہ اس کا وفت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے اب تک کوئی بات اثر نہ کرسکی اب کیا کرے گی ، کہنے ۔ نگے میں اپناوقت کیوں ضائع کروں؟ مین نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا کہ اگر میرا انقال ہو جائے تو میرے جنازہ کی نمازحسن بھری رَجِّعَبَرُاللّهُ تَعَالَكُ پڑھائیں۔ حضرت نے کہامیں اس کے جنازہ کی نمازنہیں پڑھاؤں گااس نے تو تجھی نماز ہی نہیں پڑھی۔اب وہ شاگردہ تھی جپ کر کے اٹھی مغموم دل ہے، ایک طرف بیٹا بیار دوسری طرف ہے حضرت کا انکار۔اس کاغم تو دو گنا ہوگیا تھا۔ وہ بے جاری آنکھوں میں 'نسو لئے اپنے گھرواپس آئی، نیچ نے مال کوزار وقطار روتا ہوا دیکھا۔اب اس کا دل اور موم ہوگیا کہنے لگا امی! آپ كيول اتنازار وقطار رورى بين؟ مال نے كہا بيٹا! ايك تيرى بيحالت ہاور دوسرى طرف حصرت نے تيرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے؟ کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانانہیں جا ہے۔ اب بیہ بات بچے نے سخی تو اس کے دل یر چوٹ لگی اس کے دل پرصدمہ ہوا، کہنے لگا امی! مجھے مشکل ہے سانسیں آ رہی ہیں، ایسانہ ہومبری سانس ا کھڑنے والی ہو للهذا ميري أيك وصيت من ليجئه - مال في يو حيها بينا وه كيا؟

#### عجيب وصيت:

کہا ای! میری وصیت رہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دو پٹہ میرے گلے میں ڈالنا میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھیٹنا جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھیٹی جاتی ہے، مال نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہاا می! ا بخان في الماد عبان الله عبان الله

اس لئے کہ دنیا والوں کو پیتہ چل جائے کہ جواپنے رب کا نافر مان اور مال باپ کا نافر مان ہوتا ہے ہیں کا انجام ہیہ ہوا کرتا ہے۔ —— اورامی! مجھے قبرستان میں فن نہ کرنا، مال نے کہا بیٹے تجھے قبرستان میں فن کیوں نہ کروں؟ کہاا می! مجھے ای صحن میں فن کر دینا ایسانہ ہو کہ میرے گنا ہوں کی وجہ ہے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔

جس وفت نوجوان نے ٹوٹے دل ہے عاجزی کی ہے بات کہی تو پروردگار کواس کی ہے بات انجھی گی، روح قبض ہوگئ،
ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آئی میں بند کررہی تھی کہ باہر ہے دروازہ کھنکھٹایا جاتا ہے ،عورت نے اندر سے پوچھا: کون ہے جس نے دروازہ کھنکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بھری ہوں۔کہا حضرت! آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تہمیں جواب دے دیا میں سوگیا،خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا، پروردگار نے فرمایا حسن بھری تو میرا کیسا ولی ہے؟ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے ہے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے میٹے کی تو یہ کو قبول کرلیا ہے، تیرے دیجے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے حسن بھری تو چھیائن کھڑا ہے۔

پیارے اللہ! جب تو اتنا کریم ہے کہ مرنے سے چندلی پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معافی کر دیتا ہے تو میرے مالک! آج ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، میرے مالک ہم مجرم ہیں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ! ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ، ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے، میرے مولی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں تو دھوپ کی گری برداشت نہیں ہوتی اے اللہ! جہنم کی گری کہاں سے برداشت ہوگی۔ اے پروردگارِ عالم! ہماری تو بہ کو قبول کر لے، اور باتی زندگی ایمانی، مرآنی بسرکرنے کی تو فیق عطافر ما۔ آمین (دوائے دل: صغیہ سے ۱۹ سک

#### 📵 مناجات

دل ہے نور کو برنور کردے

یہ گوشہ نور سے معمور کردے

میرے باطن کی ظلمت دور کردے

محبت کے نشے میں چور کردے

جنہیں تیری ادا مغرور کردے
خدایا اس کو بے مقدور کردے

ولِ مغموم کو مسرور کردے فروزال دل بیں شمع طور کردے مرا ظاہر سنور جائے البی مئے وصدت پلا مخور کردے نے دول ماکل ہو میرا ان کی جانب نہ دل ماکل ہو میرا ان کی جانب ہے میری گھات میں خود نفس میرا

الله تعالی جب سی طالب علم یاعالم سے خوش ہوتا ہے تواس کے لئے

جنت میں شہرآ باد کر دیتاہے

ہارے اسلاف نے علم حاصل کرنے کے لئے بڑی قربانیاں دیں، بڑی محنتیں کیں بڑی لگن کے ساتھ اپنے کام میں مگن رہے بس لگے رہتے تھے۔ مدرسہ کو اپنا وطن سجھتے تھے اور کتابوں کے کاغذ کو اپنا کفن سجھتے تھے۔ زندگیاں لگا دیتے تھے پڑھنے پڑھانے میں، ای لئے حضرت سفیان توری وَجِعَبْرُالدَّدُاتَةَ قَالَنْ فرمایا کرتے تھے اگر نیک نیت ہوتو طالب علم سے افضل ادر کوئی نہیں ہوتا، اتنی برکت والی بیشخصیت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے فرضتے بھی اس کی تعظیم میں اپنی پرواز روک کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی عام مون سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لئے جنت میں ایک کل بنوا تا ہے لیکن جب کسی طالب علم یا عالم سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لئے جنت میں شہر آباد کروا دیتا ہے۔ جیسے دنیا میں نواب ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک علاقہ ہوتا ہے تو اللہ عالم سے خوش ہوا تو جنت کے اندراس کے لئے شہر آباد فرمائے گا۔ میں نواب ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک علاقہ ہوتا ہے تو اللہ عالم کے خوش ہوا تو جنت کے اندراس کے لئے شہر آباد فرمائے گا۔ اس کی اپنی اسٹیٹ ہوگی، اس لئے فرمایا: "مَنْ کَانَ فِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ کَانَتِ الْجَنَّةُ بِنْ طَلَبِه "جوانسان علم کی طلب میں رہے گی۔

یہ اللہ رہ العزت کا بڑا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کوعلم دین کے حصول کے لئے قبول فرما لے۔ آپ حفزات بڑے خوش نصیب ہیں اللہ رہ العزت کے پہندیدہ بندے ہیں قرآن اس پر دلیل ہے، اللہ رب العزت فرما تا ہے ﴿ فُمَّ الْحُرَثُنَا الْکِتَابُ اللَّذِیْنَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (سورة الفاطر: آیت ۳۳) پھر ہیں نے اس کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنا دیا جن کو میں نے چن لیا تھا۔ جو میرے پخ ہوئے بندے تھے۔ میرے لاؤلے تھے، میرے پیارے تھے میرے محبوب بندے تھے وہ کتاب کا وارث ہوتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ کتنی رحمت ہے اللہ رب العزت کی کہ اس نے اس کتاب کے علم کے لئے ہماری زندگیوں کوقبول کر لیا ہم اللہ رب العزت کا احسان مانتے ہوئے محنت کے ساتھ علم عاصل کریں نہایت گئن کے ساتھ۔ (دوائے دل: صفح ۴۳)

### الا امام ما لک کی صاحبزاد بوں کاعلمی معیار

امام شافعی رَجِوَبَبُاللَائُ تَعَالَیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نی کے بازار میں تھا تج کے ایام میں۔فرماتے ہیں کہ جمرات سے فراغت ہوگی مجھے ایک بوڑھا آ دمی ملاتھوڑی دریاس نے جھے ویکھا اور کہنے لگا تجھے اللہ کا واسط تو میری وعوت قبول کر لے۔فرماتے ہیں میں نے اس کی وعوت کوقبول کرلیا،اوروہ بھی ایسا بے تکلف کہ جواس کے پاس تھا پیش کر دیا،اس نے روثی کا ایک مکڑا نکالا اوروہ بی دستر خوان پر رکھ دیا اور کہنے لگا کھاؤ۔ میں نے کھانا شروع کر دیا، وہ جھے و کھتا رہا اور کہنے لگا کہ جھے ڈر گئتا ہے کہ تو قریش ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن تجھے کیے بعد چلا؟ اس نے کہا کہ بید قریش وعوت و بیے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی پھر ہا تیں کرتے رہے جھے بعد چلاکہ بید مدینہ سے آیا ہے،فواتے ہیں میں نے اس سے ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی پھر ہا تیں کرتے رہے جھے بعد چلاکہ بید مدینہ سے آیا ہے،فواتے ہیں میں نے اس سے امام مالک دَخِوَبَهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کَائِنْہُ کے بارے میں بوجھا تو اس نے مجھے ان کے پچھ حالات سائے۔

جب اس نے دیکھا کہ میں بڑے شوق ہے ان کے حالات پوچھ رہا ہوں تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو یہ خاکی رنگ کا اونٹ ہمارے پاس خالی ہے۔ یہ ہم آپ کو دے دیں گے آپ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ کہنے لگے کہ میں تو پہلے ہے ہی تیار تھا، لہذا میں نے حامی بھرلی، فرماتے ہیں میں قافلہ کے ساتھ سوار ہوا ہمیں راستہ میں مکہ مرمہ ہے مدینہ منورہ پہنچنے میں سولہ دن لگے اس دوران میں نے سولہ قرآن مجید بڑھ لئے۔

آج بیرحال ہے کہ مج کرکے آتے ہیں دی دین دیندگزار کرآتے ہیں، ایک قرآن مجید بھی مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہمارے اسلاف جب مج کے لئے آتے جاتے تھے تو سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوا کرتے تھے اور آج مج کرکے آتے ہیں خودمسلمان بن کرمیج طرح سے نہیں آتے واپس آکر پھر گنا ہوں کی طرف چل دہیے

- Trm



-0

الغرض امام شافعی رَخِعَبُ اللّهُ تَعَالَیْ نَے حالت سفر ہیں سولہ دن میں سولہ قر آن مجید پورے کئے ، فرماتے ہیں ، جب ہم مجد نہوی ہیں پنچے تو نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی او نچے قد کا ہے اور اس نے ایک تبدند با ندھا ہے اور ایک چا در کیٹی ہوئی ہے وہ ایک او پھڑی ہوئی ہے وہ ایک او پھڑی گا اور کہنے لگا قال قال رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور لوگ اس کے اردگرد بیٹے گئے تو میں مجھ گیا کہ یہی امام مالک رَخِعَبُ اللّهُ تَعَالُیْ ہوں گے۔ بیدہ ایام عالک رُخِعَبُ اللّهُ تَعَالَیٰ احادیث کا الله اور ہو تھے ، موطا امام مالک کی جواحادیث ہیں ان کو کھوارہ ہے تھے میں نے ایک تکا اٹھا لیا اور دل میں بیسوچا کہ بیسے میراقلم ہے اور ہاتھ سامے کرلیا اور سوچا کہ بیہ میرا کی ہو اور ہاتھ سامے کرلیا اور سوچا کہ بیہ میری کا بی ہے ، اور میں نے اپنی زبان سے اس بیکے کو لگایا کہ جیسے میں اس کو سیابی لگارہا ہوں اور ہفتی پر لکھنا شروع کر دیا۔ اب طلباء کا غذوں پر لکھ رہے ہیں ، چنانچہ میں نے بھی ان سے املاء کی نسبت حاصل کرنے کے لئے ہفتی پر لکھنا شروع کر دیا ، کہنے گئے اس دوران امام مالک وجھی اور میں برخاست ہوگئی ، طلباء چلے ماصل کرنے کے لئے ہفتی پر لکھنا شروع کر دیا ، کہنے گئے اس دوران امام مالک وقت ہوگیا تو محفل برخاست ہوگئی ، طلباء چلے انہوں نے اس مجفل میں ایک سوستائیں (۱۲۷) احادیث تھوائیں جب آگی نماز کا وقت ہوگیا تو محفل برخاست ہوگئی ، طلباء چلے انہوں نے اس مجفل میں ایک سوستائیں (۱۲۷) احادیث تھوائیں جب آگی نماز کا وقت ہوگیا تو محفل برخاست ہوگئی ، طلباء چلے انہوں نے اس مجفل میں ایک سوستائیں (۱۲۷) احادیث تھوائیں جب آگی نماز کا وقت ہوگیا تو محفل برخاست ہوگئی ، طلباء کی گئی

امام شافعی وَخِتَجِبُالدَّالُ وَعَالَیُ فَرِماتے ہیں کہ امام مالک وَخِتَبُالدَّالُ وَعَالَیْ نے جُجے ویکھا تو اپنی طرف بلایا اور جُھے ہے کہا تو اجنبی معلوم ہوتا ہے، ہیں نے کہا جی ہال ایس مکہ مرمہ ہے آیا ہوں، کہنے گئے کہ تو جھیلی پر کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا میں احادیث لکھ رہا تھا، کہنے گئے کہ وکھاؤ، میں نے جو دکھایا تو جھیلی پر تو بچھ کھا ہوا ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا یہاں تو بچھ نہیں کھا، میں نے کہا کہ حضرت نہ میرے پاس قلم تھا نہ کا غذ میں تو آپ جو اطاء کھوا رہے تھے اس کی نسبت حاصل کرنے کے لئے ایک تنظے سے بیٹھا ہوا جھیلی پر لکھ رہا تھا، اس پر امام مالک وَخِتَبَبُ اللّهُ اَنْعَالُیْ ناراض ہوئے کہ بیتو حدیث پاک کے اوب کے خلاف ہے کہ تم نے اس طرح ہے کھا، میں نے کہا کہ حضرت میں تو ظاہری مناسبت کے لئے ہا تھ پر تنکا چلا رہا تھا حقیقت میں تو حدیث پاک ول میں کھر رہا تھا، کہنے گئے کہ امام مالک وَخِتَبَبُ اللّهُ تَعَالَیْ نے فرمایا کہ اچھ پر تنکا چلا رہا تھا تھا تو مجھے چندروا بیتیں اس میں سے سنا و ہے تو میں تھے جانوں فرمانے گئے میں نے ان کو ایک سے لے کر ایک سوستائیس فیا تو ویشی میں اور سند کے ساتھ سنا وینو میں بھے جانوں فرمانے گئے میں نے ان کو ایک سے لے کر ایک سوستائیس دیس مین اور سند کے ساتھ سنا وین ویں، میٹم اللے کہنا حدیثیں جس تر تیب سے کھوائی تھیں، تمام ای تر تیب پر ان کو سنا

فرماتے ہیں امام مالک رَحِّوَ بَہُ الذَّائُ تَعَالَیٰ ہُڑے خُوش ہوئے کہنے گئے کہ اچھا اے نو جوان! تو مبرامہمان بن جا، اندھے کو کیا چاہئے؟ دو آنکھیں۔ میں تو پہلے ہی ہے تیار تھا کہنے لگا کہ حضرت! میں تیار ہوں، امام مالک رَحِّوَ بَہُ الذَّائُ تَعَالَیٰ گر تَشْریف لے گئے، امام مالک رَحِّوَ بَہُ الذَّائُ تَعَالَیٰ گر قریف لے گئے، امام مالک رَحِّو بَہُ الذَّائُ تَعَالَیٰ کے گھر میں ان کی بیٹیاں تھیں اور وہ عالمہ تھیں حدیث کی حافظ تھیں۔ قرآن مجید کی حافظ تھیں، بہت متقبہ پاک صاف زندگی گزارنے والی عورتیں حتی کہ کتابوں میں تھا ہے کہ اتناعلم رکھی تھیں کہ امام مالک رَحِوَ بَہُ الذَّائُ تَعَالَیٰ کئی مرتبہ حدیث کا درس مجد نبوی میں دیتے وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتیں اور ان کا علمی معیارا تنا اونچا تھا کہ کئی مرتبہ ان کا شاگر د جب کسی حدیث پاک کی تلاوت کرتا اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تو ان کی بیٹیاں لکڑی کے اور پر ککڑی مارکر آ واز کرتیں جس سے امام مالک رَحِّوَ بَہُ الذَّائُ تَعَالَیٰ سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے غلطی کی ہے۔

(MMr.)

آپ نے جا کر گھر میں بتایا کہ آج ایک عالم آرہے ہیں اور وہ بڑے دانا ہیں اور بڑاعلم کا شوق ہے، وہ تو بہر حال امام شافعی رَخِمَبُرُاللّاکُ تَعَالٰتْ تَحَدِ، انہوں نے گھر میں کھانے کا بڑا اہتمام کیا، بستر لگایا، مصلیٰ بچھایا لوٹا پانی کا مجر کر رکھا۔ امام شافعی رَخِمَبُرُاللّاکُ تَعَالٰتُ نے کھانا کھایا لیہ ، گئے ہی کو امام مالک رَخِمَبُرُاللّاکُ تَعَالٰتُ کے ساتھ مسجد میں آگئے جب اشراق کی نماز پڑھ کر واپس گھر گئے تو امام مالک رَخِمَبُرُاللّاکُ تَعَالٰتُ نے فرمایا امام شافعی رَخِمَبُرُاللّاکُ تَعَالٰتٌ ہے کہ میری بیٹیوں کو آپ پر ایک اعتراض واقع ہوا ہے اور میں آپ سے بو بچھتا ہوں، یہ ہے لوگ تھے کھرے لوگ تھے، صاف بات کرتے تھے، فرمایا کہ بچیاں کہدری ہیں کہ ابوا آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بڑے نیک اور انتجھانسان ہیں لیکن ہمیں ان پراشکال واقع ہوا ہے:

پہلا اعتراض ہہ ہے کہ جتنا کھانا ہم نے پکا کر بھیجا تھا وہ تو کئی آ دمیوں کے لئے کافی تھا۔ ماشاء اللہ یہ اسلیم مہمان
 سجان اللہ بالکل صاف ہوکر برتن واپس آئے کہ میں دھونے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی۔

آئ دنیا کہتی ہے کہ بچوں کو عالم بناؤ گے تو بدروٹی کہاں ہے کھائیں گی؟! آپ بتا ہے آئ تک آپ نے کھی سنا کہ کوئی ا عالم بائمل ہو یا حافظ بائمل ہواور وہ بھوک پیاس ہے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرگیا ہو؟ کوئی ایک مثال نہیں وے سے ہے ہیں نے دنیا کے کئی ملکوں میں بیسوال ہو چھا کوئی ایک مثال تو بتا دولیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر پی ای ڈاکٹر کئی ایسے سے کہ بڑھا ہے جس ان کا وہ وقت بھی آیا کہ بھوک و پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرگئے، تو رزق کس لائن سے زیادہ ملا؟ دینی لائن سے زیادہ ہا اور موت آگئی؟ امام سلم دُرِخِ بھی اُلڈی تھائی تھا تاش کر رہے تھے اور مجبوریں پاس میں رکھی ہوئی تھیں اور حدیث پاک کو ڈھونڈ نے کے اندرات نے منہمک تھے کہ کھاتے رہے جتی کہ ریادہ کھانے دیے جتی کہ مثالیس تو ہیں لیکن بھوک پیاس سے مرنے کی مثالیس اس رئی میں بھرک پیاس سے مرنے کی مثالیس اس مرنے کی مثالیس اس کے تو کی مثالیس اس کے کہاں ہے دیتے ہیں کہ دیا ایم کہ بین کہ میا کہ دیا تھا ہیں کہ بین اس کے بندے وہاں سے کھائیں گے جہاں سے اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو کھلا یا کرتا تھا، تو شرامام شافعی دَخِمَدُانَدُنُ تَعَالَیٰ ہے ایک بات تو انہوں نے یہ بوچھی کہ مرام کھانا تنبا کھا گئے۔

اور یہ ای طرح آپ کے ساتھ اٹھ کر رکھا اور پانی کا برتن رکھا لیکن جیسا مصلی بھیا تھا سے کو ویسا ہی رکھا ملا اور پانی بھی جوں کا توں تھا تو لئتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں اور یہ ای الماری ہے ہے ، پہتے ہیں نماز بھی انہوں نے کیسے پڑھی؟ یہ بات ہماری ہم ہے ہالا تر اور یہ ای طرح آپ کے ساتھ اٹھ کر مجد میں چلے گئے ، پہتے ہیں نماز بھی انہوں نے کیسے پڑھی؟ یہ بات ہماری ہم ہے ہالا تر اور یہ ای اور یہ ای ای ای ایک ایک ہماری ہم ہے ہے بالا تر ایک ہماری ہم ہے ہے بالا تر ایک ہماری ہم ہے ہے ہوں ہے ہے ہوں ہم ہماری ہم ہماری ہم ہم ہماری ہماری ہم ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری ہم ہماری ہماری ہم ہماری ہماری ہماری ہماری ہم ہماری ہم ہماری ہم ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری ہم ہماری ہماری

امام شافعی دَرِحَهَ بُمُاللَّا لَهُ تَعَالَیْ نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے بیمال کھایا تو کھانے میں اتنا نور تھا اتنا نور تھا کہ ہر ہر لقمہ کھانے پر مجھے سیند نور سے بھرتا نظر آتا تھا، میں نے سوچا کہ ممکن ہے اتنا حلال مال زندگی میں پھر میسر نہ ہو کیوں نہ میں اسے بیز و بدن بناؤں! اس لئے میں نے اس سارے کھانے کواپنے بدن کا جز و بنالیا۔ اللہ اکبر!

فرماتے ہیں کہ پھر میں لیٹ گیالیکن اس کھانے کا نوراتنا تھا کہ نیند فائب، تو میں احادیث میں غور کرتا رہا فرمانے لگے کہ ایک حدیث میرے پیش نظر رہی کہ نبی غیلیلیکٹ نے چھوٹے بچے کوجس کا پرندہ مرگیا تھا بیار محبت سے کہا تھا: یکا البا عُمیر! ما فَعَلَ النَّعَیْد تو یہ چندالفاظ سے فقہ کے عُمیدًا ما فَعَلَ النَّعَیْد تو یہ چندالفاظ سے فقہ کے عائد رغور کرتا رہا اور آج کی رات میں نے ان چندالفاظ سے فقہ کے حالیس (۴۰) مسائل اخذ کر لئے ، اتن می عبارت یا ابا عمیر! کہ کنیت کیسی مونی چاہئے؟ بچوں سے انداز مخاطب کیسا حیالیس (۴۰) مسائل اخذ کر لئے ، اتن می عبارت یا ابا عمیر! کہ کنیت کیسی مونی چاہئے؟ بچوں سے انداز مخاطب کیسا

المُحَالِينَ الْمِلْدُ هَبَارَي الْمِلْدُ هَبَارَي الْمِلْدُ هَبَارَي الْمِلْدُ هَبَارَي الْمُعَالِقِينَ الْمِلْدُ هَبَارَي الْمُلِينَ الْمُلْدُ هَبَارَي الْمُلْدُ هَبَارَي الْمُلْدُ هَبَارَي الْمُلْدُ هَبَارَي الْمُلْدُ هَبَارَي الْمُلْدُ هَبَارَي الْمُلْدُ عَبَارَى الْمُلْدُ هَبَارَي الْمُلْدُ عَبَارَى الْمُلْدُ هَبَارَي الْمُلْدُ عَبَارَى الْمُلْدُ هَبَارَى الْمُلْدُ هَبَارَى الْمُلْدُ هَبَارَى الْمُلْدُ هَبَارَى الْمُلْدُ هَبَارَى الْمُلْدُ عَبَارَى الْمُلْدُ هَبَارَى الْمُلْدُ عَبَارَى الْمُلْدُ عَبَالِي الْمُلْدُ عَبَارِي الْمُلْدُ عَبَارَى الْمُلْدُ عَبَارَى الْمُلْدُ عَبَارِي الْمُلْدُ عَبَارِي الْمُلْدُ عَبَارِي الْمُلْدُ عَبَارِي الْمُلْدُ عَبَارَى الْمُلْدُ عَبَالِي الْمُلْعِينِ الْمُلْدُ عِبْلِينَ الْمُلْعُلِيلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُلْعُلِيلُ عَبْلِيلُ عَبْلِيلُونِ الْمُلْعُلِقِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيلُ عَبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُولُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُولُ عِلْمُ عَلِيلُ عَبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُولُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُولِ عِبْلِيلُولُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُولُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلُ عِبْلِيلِيلُولُ عِلْمُ عِلِيلُولُ عِلْمُ عِلِيلُ عِلْمُ عِلْمُ عِلِي عِلْمُ عِلْمُ عِلِي عِلْمُ عِلْمُ عِلِي عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلِ

ہونا چاہئے؟ کسی کے ول کی ملاطفت کے لئے کیے بات کرنی چاہئے؟ یکا اُبَا عُمَیْر مَّا فَعَلَ النَّغَیْر صرف اس میں غورکر کے میں نقہ کے مسائل اخذ کر لئے ، اور پھر فر ایا چونکہ میرا وضو باتی تھا اس لئے میں اٹھا اور فیجر کی نماز اسی وضو سے اوا کی ۔ ہمارے اسلاف کا بیرحال تھا۔ تو سب ہے پہلا فدم علم حاصل کرنا اور دوسرا قدم اس علم کے اوپر عمل کرنا لیکن عمل کرنے کے ساتھ کام ختم نہیں ہوتا ایک فدم اورا ٹھانا ضروری ہے اس کو کہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا۔ (دوائے دل :صفح ۴۳ سے صفح ۴۶ تک)

## الله برفکرو پریشانی سے نجات حاصل کرنے کا نبوی نسخہ

حضرت ابوالدرداء دَضِوَاللَّهُ الْحَنْهُ فَيْ الْحَنْهُ فَيْ الْحَنْهُ فَيْ مَا مِا جُولَا دَى صَبِح وشام يكلمات سات مرتبه كم كان المحسلين الله لا إلله إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ دَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ"

تَذَرِ مَكَنَّ الله مجھے كافی ہے اس كے سواكوئی معبود نہيں اس پر ميں نے توكل كيا اور وہ عظیم عرش كارب ہے۔'' اللہ تعالیٰ ہر فکر و پر بیثانی ہے اس كی كفايت كرے گا۔ جائے ہے دل سے كہا يا جھوٹے دل سے۔

(حياة الصحابه: جلد صفحة ٣٨٢)

### الله قیامت کے دن تنگی ہے بیخنے کا ایک نبوی نسخہ

ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عَلِیْنَ عَبَیْنَ نے حضرت بشیر غفاری دَضَوَاللّهُ اَتَعَالَیْنَ نَے مر مایا تو کیا کرے گا جس دن لوگ خدائے رب العالمین کے سامنے تین سوسال تک کھڑے رہیں گے نہ تو کوئی خبر آسان سے آئے گا، نہ کوئی حکم کیا جائے گا۔ حضرت بشیر دَضَوَاللّهُ اِتَعَالَیْنَ کَا اللّه اِی مددگار ہے۔ آپ مِنْلِیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ کَا اِسْلَا ہِ بِ اللّهُ اللّهُ اِی مددگار ہے۔ آپ مِنْلِیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ اللّهِ اللّهُ اِی مددگار ہے۔ آپ مِنْلِیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ اللّه اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّه

حضرت عبداللہ بن مسعود دَضِّحَالِقَائِهَ اَتَعَالِحَاثُ ہے روایت ہے کہ حالیس سال تک لوگ سراونچا کئے کھڑے رہیں گے، کوئی بولے گانہیں، حضرت ابن عمر دَضِحَالِقَائِهَ اَتَعَالِحَثَیٰ فرماتے ہیں کہ سوسال تک، کڑے رہیں گے۔ (ابن جریر)

ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ میں ہے کہ حضور طِّلِقِلُ عُلِیَّ جب رات کواٹھ کرتبجد کی نماز کوشروع کرتے تو دی مرتبہ اَللّٰهُ اَکْبَرُ کہتے، دیں مرتبہ اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ کہتے دیں مرتبہ اَسْتَغُفِرُ اللّٰهَ کہتے پھر کہتے اَللّٰهُ مَّ اغْفِرْ لِنی وَاهْدِینی وَادُدُفُنِی وَعَافِینی خدایا مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے روزی دے اور عافیت عنایت فرما۔ پھرائلد تعالیٰ سے قیامت کے دن کے مقام کی تنگی سے بناہ مانگتے تنے۔ (تفیرابن کیڑر: ۵۲۱/۵)

### الله الحجيم بھی ہے اور بری بھی

بیمضمون غورے پڑھیں

(LLL

رَجْوَبِهُاللَّاكُ تَغَالَىٰ فرماتے ہیں اس حدیث نے مجھے بہت می باتوں سے بچالیا۔ ترندی وغیرہ میں بھی بیرحدیث ہے اور امام ترندی رَجِّوَبَهُاللَّاكُ تَغَالَىٰ اسے حسن بتلاتے ہیں۔

احنف بن قیس رُخِهَبُهُاللّاُنَ تَعُالَیٰ فرماتے ہیں دائیں طرف والانیکیاں لکھتا ہے اور یہ بائیں طرف والے پرامین ہے۔ جب بندے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو یہ کہتا ہے تھہر جا، اگراس نے ای وفت تو بہ کر لی تو اے لکھنے نہیں ویتا، اوراگراس نے تو بہ نہ کی تو وہ لکھ لیتا ہے۔ (ابن ابی حاتم)

امام حسن بھری وَرِحَمَبُ اللّهُ اَتُعَالَیٰ اس آیت: ﴿ وَإِنَّ عَلَیْکُمْ لَحْفِظِیْنَ ﴾ (سورۃ الانفظار: آیت ۱۰) کی تلاوت کرکے فرماتے تھے پرمقرر کردیئے گئے ہیں۔ ایک ترکے فرماتے تھے پرمقرر کردیئے گئے ہیں۔ ایک تیرے داہنے دوسرا بائیں۔ دائیں طرف والا تو تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اور بائیں طرف والا برائیوں کود کھیار ہتا ہے اب تو جو چاہے ممل کرکی کریا زیادتی کر جب تو مرے گا تو بید فتر لیبٹ دیا جائے گا اور تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا اور تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا اور تیرے ساتھ تیری قبر میں استے گا اور قیامت کے دن جب تو اپنی قبرے اسٹے گا تو یہ تیرے سامنے پیش کردیا جائے گا۔ (تغیراین کثیر: جلدہ صفحہ ۱۱۳)

## (Pa) مردتین قتم کے ہوتے ہیں

حضرت عمر رَضِحَالِقَابُ تَعَالِيَعَنَهُ نِهِ فرمايا مردتين فتم كي موت بي-

- پاک دامن، منگسر المزاح، نرم طبیعت، درست رائے والا، ایسے مشورے دینے والا۔ جب اے کوئی کام پیش آتا ہے تو خودسوچ کر فیصلہ کرتا ہے اور ہر کام کواس کی جگہ رکھتا ہے۔
- وہ مرد ہے جو بچھدار نہیں اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے لیکن جب اے کوئی کام پیش آتا ہے تو وہ بچھدار درست رائے والے لوگوں سے جا کرمشورہ کرتا ہے اور ان کے مشورے پڑمل کرتا ہے۔
- 🙃 وه مرد جو حیران و پریشان ہواہے سی اور غلط کا پہتنہیں چلتا یوں ہی ہلاک ہو جاتا ہے کیوں کہا پی سمجھ پوری نہیں اور سمجھداراور سیح مشورہ دینے والوں کی مانتانہیں۔(حیاۃ الصحابہ: جلد ۳ صفح ۲۸۱)

#### السيريشاني اورتنگدستى دوركرنے كانبوى علاج

حضرت ابن عباس دَضِحَالِقَائِهُ تَعَالِيَّهُ أَفرهات بين جم سب گھريس تقے حضور شَلِقِنَّ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ اللهُ وروازے كى دونوں چوكھٹوں كو كِرُ كَر فرمايا: اے بنوعبدالمطلب! جب تم لوگوں كوكوئى پريشانى تختى يا تنگدى چيش آئے تو بيكلمات كہا كرو۔ اللّهُ اللّهُ رَبُّنَا لاَ نُشُوكُ بِهِ شَيْئًا۔ (حياة الصحابہ: جلد اصفحہ الله)

#### الا کی مختی دور کرنے کا نبوی علاج

حضرت ابوہریرہ دَضِعَاللّهُ اَتَعَالِحَنِهُ فرماتے ہیں ایک آ دمی نے حضور خِلِقِنْ عَلِیّنَا ہے اپنے دل کی تختی کی شکایت کی تو حضور خِلِقِنْ عَلِیّنَا کَا اِن بِیْنِی کے سریر ہاتھ پھیرا کرواور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔''

حضرت ابوالدرداء دَضَعَالِقَابُهَ عَالِيَ فَمُ مات بين كه ايك آ دمى حضور طَلِقَانُ عَلَيْنَ كَلَ خدمت مين آكراپ ول كى تختى كى شرت ابوالدرداء دَضَعَالِيَّ فَعَالِيَ فَعَلَى فَدَمت مِينَ آكراپ ول كَ تَخْتَى كَلَ شَكَايت كرنے لگا آپ طَلِقَانُ عَلَيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلِيْنَ فَلَ عَلَيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِي فَعَلَيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلَيْنَ فَلِي فَلْ عَلَيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَا فَعَلَيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِي عَلَيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعِلْنَا فَعَلِيْنَ فَعِلْنَا فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعَلِيْنَ فَعِلْنَا فَعِلْنَا فَعِلْنَا فَعِلْنَا فَعَلَى مُعَلِّي فَعَلِيْنَ فَعِلْنَا فَعَلِيْنَ فَعِلْنَا فَعِلْنَا فَعِلْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلِيْنَا فَعَلِي فَعَلَى مُعَلِيْنِ فَعَلِيْنَا فَعَلِيْنَا فَعَلَيْنَ عَلَيْنَ فَعِلْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَى مُعْلِيْنَ اللْهُ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَ عَلَيْنَ الْمَعْلِي عَلَيْنَ لَلْهُ عَلَيْنَا فَعَلِي مُعَلِي فَ

بِحَسْنِ مُونَى (جُلَدِ بِهَمَانِهُ)

تم یتیم پرشفقت کیا کرواوراس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرواورا پے کھانے میں اے شریک کیا کرواس سے تمہارا دل زم ہوجائے گا اور تمہاری ضرورت پوری ہوجائے گی۔

حضرت بشیر جہنی وَضَالِلَا اَنْ اَلَا اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِلَٰ اَلَٰ اِللَّهِ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِللَّهِ اَلَٰ اَلَٰ اِللَّهِ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِللَّهِ اَلْمَا اَلَٰ اَلَٰ اللَّهِ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

(TA) ایک دینی بهن پرتهمت لگی رجم کا حکم ہوگیا مگراللہ نے اپنی قدرت سے اسے بچالیا

ایک واقعہ ابن عسا کرمیں ہے کہ ایک خوبصورت عورت سے ایک رئیس نے ملنا چاہالیکن عورت نے نہ مانا اس طرح تین اور شخصوں نے بھی اس سے بدکاری کا ارادہ کیالیکن وہ باز رہی اس پر وہ رؤساءاً کھڑ گئے اور آپس میں اتفاق کر کے حضرت واؤد غَلِیْمْ الْفِیْمُ اللّٰ کی عدالت میں جا کرسب نے گواہی دی کہ وہ عورت اپنے کئے سے ایسا کام کراتی ہے۔ چاروں کے متفق بیان پر تھم ہوگیا کہ اسے رجم کیا جائے۔

ای شام کوحفرت سلیمان غلید این جم عمراز کوں سے ساتھ بیٹھ کرآپ حاکم ہے اور چاراز کے ان لوگوں کی طرح آپ کے پاس اس مقدمے کو لائے اور ایک عورت کی نسبت بہی کہا۔ حضرت سلیمان غلید القیافی نے تھم دیا کہ ان چاروں کو الگ الگ کر دو پھر ایک کو این بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کتے کا رنگ کیسا تھا؟ اس نے کہا سیاہ، پھر دوسرے کو تنہا بلایا اس سے بھی یہی سوال کیا؟ اس نے کہا سرخ، تیسرے نے کہا خاک، چو تھے نے کہا سفید۔ آپ نے ای وقت فیصلہ کر دیا کہ عورت پر بیزی تبہت ہے اور ان چاروں کو تل کردیا جائے۔

حضرت داؤد غَلِیڈالڈیٹٹلو کے سامنے بھی بیدواقعہ بیان کیا گیا آپ نے ای وفت فی الفوران چاروں امیروں کو بلایا اور ای طرح الگ الگ ان ہے اس کتے کے رنگ کی بابت سوال کیا بیرگڑ بڑا گئے کسی نے پچھے کہا کسی نے پچھے کہا آپ کوان کا جھوٹ معلوم ہوگیا اور تھم فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ (تفییرابن کثیر: جلد ۳۸۸ صفحہ ۳۸۸)

## ابن مسعود کے گھر سے تہجد کے وقت ایک خاص آ واز آتی تھی

حضرت عمر دَفِقَاللَّهُ النَّهُ مَجِد مِن آتِ تو سنتے کہ کوئی کہدرہا ہے کہ خدایا! تو نے پکارا میں نے مان لیا، تو نے تھم دیا میں بجالایا، یہ سحور کا وقت ہے پس تو مجھے بخش دے۔ آپ نے کان لگا عُور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دَفِقَاللَّهُ اَتَعَالاَ اَنْ کے گھر ہے یہ آواز آرہی ہے۔ آپ نے ان ہے پوچھا۔ این ان نے کہا یہی وہ وقت ہے جس کے لئے حضرت یعقوب غَلِیْ النِّمْ کُور نے بیٹوں ہے کہا تھا کہ میں تمہارے لئے تھوڑی دیر بعداستغفار کروں گا۔ حدیث میں ہے کہ یہ رات جمعہ کی رات تھی۔ (تفییرابن کثیر: جلد استفیرا)

#### ا ایک شرایی کے نام حضرت عمر رضَّ النَّالْ تَعَالَيْنَ كَا خط

اگرآپ شراب کے عادی ہیں تو حضرت عمر رَضِحَالِقَائِرَتَعَالِيَجَنَثُ كابيد خط پرهيس، ان شاء الله آپ كی عادت جيموث جائے



حضرت بزید بن اصم وَخِتَهِ بُالدَّانُ تَعَالِنَ کَتِتَ بِن شَام کا ایک آ دمی بہت طاقت وراور خوب لڑائی کرنے والا تھا۔ وہ حضرت عمر وَضِحَالِفَائِوَ اَلَّافِیَا اَنْ کَلَانَ اَنْ فَلَالَ اِبَنَ مَعْمَدِ وَضَحَالِفَائِو اَنْ اَلَٰ اِللَّهُ اَلَٰ اَنْ اَلَٰ اَللَّهُ اَللَّهُ اَلْ اَللَٰ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ية خط عمر بن خطاب رضح النفي أتعالى عن المحرف سے فلال بن فلال كنام-

سَلَامٌ عَلَيْكَ

میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو گنا ہوں کو معاف کرنے والا ، توبہ قبول کرنے والا ، سخت سزا دینے والا اور بڑا انعام واحسان کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔اس کی طرف لوٹ کر جانا سرا

پھر حضرت عمر دَضِوَاللَّهُ اِنَّعَا اِلْفَیْ نَے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم لوگ اپنے بھائی کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالی اس کے دل
کواپی طرف متوجہ فرما دے اور اسے تو بہ کی توفیق عطا فرما دے۔ جب اس کے پاس حضرت عمر دَضِوَاللَّهُ اِنَّعَا اِلْمَعَیْفُ کا خط پہنچا تو وہ
اسے بار بار پڑھنے لگا اور کہنے لگا وہ گنا ہوں کو معاف کرنا والا ، تو بہ کو قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے (اس آیت
سن ) اللہ نے مجھے اپنی سزاسے ڈرایا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔

ابوقعیم کی روایت میں مزید میرجی ہے کہ وہ اسے بار بار پڑھتار ہا کھر رونے لگا کھراس نے شراب پنی چھوڑ دی اور مکمل طور سے تچھوڑ دی جب حضرت عمر دَفِحَالقَائِرَتَعَالِا ﷺ کواس کی بین جرکہ پنجی تو فرمایا ایسا کیا کرو، جب تم دیکھوکہ تمہارا بھائی کھسل گیا ہے اسے راہِ راست پر لاؤاور اسے اللہ کی معافی کا یقین ولاؤاور اللہ سے وعاکروکہ وہ اسے تو بہ کی توفیق عطافر مائے اور تم اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو (اور اسے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ کرد)۔ (حیاۃ الصحابہ: جلد اصفحہ ۳۱۷،۳۲۲)

## الله آپ ڈراؤنا خواب دیکھ کر گھبرا جا۔تے ہیں تو مندرجہ ذیل نبوی نسخہ استعمال کریں

جب بھی خدانخواستہ کوئی ناپہندیدہ اور ڈراؤنا خواب دیکھیں ہو ہرگز کس سے بیان نہ سیجے اوراس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگئے۔خدانے چاہا تو اس کے شرسے محفوظ رہیں گے۔خطرت ابوسلمہ وَخِمَبَهُ اُدلاَنُ تَعَالَیٰ فَرماتے ہیں کہ میں نا گوار خوابوں کی وجہ ہے اکثر بیار پڑ جایا کرتا تھا ایک روز میں نے حضرت ابوقادہ وَخِوَاللهُ تَعَالَیٰ فَرماتے ہیں کہ میں نا گوار وَخُواللهُ تَعَالَیٰ فَاللهُ نَعَالَیٰ فَاللَّانِ فَالْمَانِ اللَّانِ فَالْمَانِ فَاللَّانِ فَالْمَانِ فَاللَّانِ فَاللَّانِ فَالْمَانِ فَاللَّانِ فَالْمَانِ فَالْمُعَلِّ فَالْمَانِ فَالْمَانِ فَالْمُوانِ فَالْمُوانِ فَالْمُوانِ فَالْمُوانِ فَالْمُوانِ فَالْم

نی کریم ﷺ عام طور پر فجر کی نماز کے بعد پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے فرماتے جس نے جوخواب ویکھا ہو بیان کرواور خواب سننے سے پہلے بیفرماتے: خواب کی بھلائی تہہیں نصیب ہو، اور اس کی برائی سے تم محفوظ رہو، ہمارے حق میں خیر ہواور ہمارے دشمنوں کے لئے وبال ہو، اور حمد وشکر خدا بی کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

تجھی خواب میں ڈرجائیں یا بھی پریشان کن خواب دیکھ کر پریشان ہوجائیں تو خوف اور پریشانی دور کرنے کے لئے یہ وعا پڑھیں اوراپنے ہوشیار بچوں کو بھی یہ دعایا دکرائیں۔ "آعُوُدُ مِکلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَصَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَآنُ يَّحْصُّرُونِ."

حضرت عبدالله بن عُمرو بن العاص دَضِعَاللهُ نعَالِماعَنَهُمْ کَتِنَ مِیں کہ جب کوئی خواب میں ڈرجا تا یا پریشان ہوجا تا تو نی کریم ﷺ اس کی پریشانی دورکرنے کے لئے بیدعاتلقین فرماتے:

"أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّخُضُرُوْنَ" (ابوداؤد، ترمذی)

تَنْ بِحَمَّدَ: ''میں خدا کے کلمات کا ملہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب وغصہ ہے، اس کی سزا ہے، اس کے بندوں کی برائی ہے، شیاطین کے وسوسوں ہے اور اس بات ہے کہ وہ میرے پاس آئیں۔''

(رياض الصالحين مسلم، آواب زندگي ص٠٥١،٥)

#### کعبہ پر بردے کی ابتداء کیے ہوئی؟

گرامی قدر حضرت مولانامحدیونس صاحب یالن پوری

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-

میسی فران بعد سلام عرض گزارش ہے کہ کئی عرصہ سے میرے قلب میں بیسوال جگہ پکڑے ہوئے ہے کہ کعبہ پر غلاف (پردہ) کی ابتداء کیسے ہوئی؟ کون ساسب چیش آگیا؟ برائے کرم تعلی بخش جواب عنایت فرمائیں عین نوازش ہوگی۔ فقط والسلام۔ آپ کی دینی بہن، جمہیں۔ ۸

جَبِحًا البِنَّ الميك بادشاہ كو حاسدوں نے مشورہ ويا كداس بيت الله كوگرا دوراسته بين اسے يبودى علا نے كہا اگراني اورائي خاندان كى سلامتى چاہتا ہے تو ايسا مت كر۔ وہ كام كرجو يبال كئے جاتے ہيں۔ احرام وطواف وسعى وحلق و ذرح ونماز، ذكر، رونا، دعاء وغيرہ۔ دل اس كا مان گيا۔ حاسدوں كولل كرا ديا۔ حج والے سارے كام كئے۔ پھر خواب بين ديكھا كداس گھر پر پردہ والا گيا، اس نے پردہ والا۔ دوسرے خواب بين اس سے اچھا پردہ ڈالنے كا تھم ہوا۔ اور اس نے ايسا ہى كيا۔ تيسرے خواب بين اس سے اجھا پردہ ڈالنے كا تھم ہوا۔ اور اس نے ايسا ہى كيا۔ تيسرے خواب مين اس سے بھی اچھے پردہ كا تھم ہوا اس نے اس كا شروع ہوا۔ جس نے بيت الله كى حرمت كوگرائے گا اس كا حشر جيش ابر ہہ كى طرح ہوگا۔ (ما خذ جواب: خصوصى تقارير حضرت بى مولا نا يوسف صاحب: صفح 117 الته كى اس الله الله الله الله بين الله كا الله الله بين الله بين صاحب: صفح 117 الله 1

## الله برغم نے نجات حاصل کرنے کا بہترین حضری نسخہ

امام ابو بکر محمد بن ولید دَخِیمَبُرُادَالُاکَ تَعَالَٰنَ کتاب الدعاء میں مطرف بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں خلیفہ منصور کے پاس گیا تو انہیں سخت غزرہ پایا وہ اپنے بعض احباء کو کھونے کی وجہ سے جپ سادھے بیٹھے تھے۔انہوں نے

(mm)

بھے کہا اے مطرف! مجھ پرایسا عُم سوار ہو چکا ہے جے اللہ تعالی کے سوا ۔۔۔ جس نے جھے آ زمائش میں ڈالا ہے ۔۔۔ کوئی
دورنہیں کرسکتا کیا کوئی ایسی دعا ہے جے پڑھنے کی برکت ہے اللہ تعالی مجھ سے غم کو دور فرما دے؟ میں نے جواب دیا اے
امیر المؤنین! مجھے محمد بن تابرت رکھے مہانا الائقالیٰ نے بتایا ہے کہ بھری کے رہنے والے ایک شخص کے کان میں چھر گھس گیا اور
اس کے دماغ تک جا پہنچا۔ وہ شخص سخت تکلیف میں مبتلا تھا اور دن رات نیند سے محروم تھا جب اسے حضرت حسن بھری
دیونے مہالاتی تفالی کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا حضورا کرم میلائی تفایق کے صحابی حضرت علاء بن حضری دونے اللہ بھی الدیم جا پڑھی تھی تو اللہ تعالی نے ان کی نصرت فرمائی تھی۔ بیارشحض نے کہا اللہ جل جلالہ تم
دعا پڑھو: جو انہوں نے جنگل اور سمندر میں پڑھی تھی تو اللہ تعالی نے ان کی نصرت فرمائی تھی۔ بیارشحض نے کہا اللہ جل جلالہ تم

انہوں نے کہا حضرت ابوہریرہ دَضَوَاللّهُ اِنتَا الْبَصِّةُ فرماتے ہیں کہ حضرت علاء بن حضری دَضَوَاللّهُ اِنتَا اللّهِ کُوایک لِشکر کے ساتھ بحرین کی طرف بھیجا گیا، میں بھی اس لشکر میں شامل تھا ہم ایک ویران صحرا میں سے گزرے جہاں سخت پیاس نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہمیں ہلاکت کا خوف ہونے لگا تب حضرت علاء دَضَوَاللّهُ اَتَعَا اللّهُ اُنتَ سواری سے انزے اورانہوں نے دورکعت نماز ادا کی چھرکہا: یَا حَلِیْمُ یَا عَلِیْمُ یَا عَظِیْمُ اَسْفِیْنَا (ہمیں سیراب فرما) پس ای وقت ایک بدلی آئی جیسے کی پرندے کا پر ہووہ ہم پرخوب بری یہاں تک کہ ہم نے برتن بھی بھر لئے اورا بے جانوروں کو بھی سیراب کرلیا۔

پھرہم چل پڑے یہاں تک کہ ایک سندری خلیج پر پہنچ جواس قدر گہری تھی کہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے! مد
اس میں کوئی داخل ہوا ہمیں وہاں کوئی کشتی نہیں ملی تو حصرت علاء رَضِحَالِقَائِمَتَا الْفَتْ نے دور کعت نماز پڑھی اور فرمایا: یَا حَلِیْہُ یَا
عَلِیْہُ یَا عَلِیْہُ اَجْنِیْاً اَجْدِنَا (ہمیں پار فرما) پھر انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمایا 'اللہ جل جلالہ کے نام
سے پار کرو۔'' حضرت ابو ہریرہ دَضِحَالِقَائِمَتَا الْمَعَنَّةُ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پرچل رہے تھے بخدا ہم میں سی کے پاؤں یا ہمارے کسی
جانور کے کھر تک گیلے نہیں ہوئے۔ یہ ہمارالشکر جار ہزار نفوس پرمشمل تھا۔

سیرواقعہ من کر بیمار آ وی نے ان اسماء کے ذریعہ دعا کی اللہ تعالیٰ کی قشم ہم ابھی وہیں تھے کہ مجھر اس کے کان سے نکل گیا وہ جھنبھنا رہا تھا بیہاں تک کہ دبوار سے جانگرایا اور وہ آ دی ٹھیک ہوگیا۔

یہ من کرخلیفہ منصور قبلہ رو ہوئے اور انہوں نے تھوڑی دیران اساء کے ذریعہ دعا مانگی۔ پھر میری طرف متوجہ ہوکر کہنے گے اے مطرف! اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور فرما دیا ہے۔ پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ (حیوۃ الحیو ان: جلداصفیہ 19)

 - Para



#### الله تعالیٰ کی چند نعمتوں کا تذکرہ

﴿ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَٱسْكَنَّهُ فِي الْآرُضِ فَ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَدِرُوْنَ ۞ ﴾

(سورهٔ مومنون: پ۸۱، آیت ۱۸)

اللہ تعالیٰ کی یوں تو ہے شار اور ان گئت تعمیں ہیں لیکن چند بڑی بڑی تعمیوں کا بہاں ذکر ہورہا ہے کہ وہ آسان ہے۔
بفتر رحاجت وضرورت بارش برسا تا ہے۔ نہ تو بہت زیادہ کہ زمین خراب ہو جائے اور پیداوار سڑ گل جائے نہ بہت کم کہ پھل
اناج وغیرہ پیدا ہی نہ ہو بلکہ اس اندازے سے کہ بھیتی سرسنر رہے باغات ہرے بھرے رہیں حوض، تالاب، نہریں، ندیاں،
نالے، دریا بہہ تکلیں نہ چینے کی کمی ہونہ پلانے کی یہاں تک کہ جس جگہ بارش کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے، اور
ہماں کم کی، کم ہوتی ہے اور جہاں کی زمین اس قابل ہی نہیں ہوتی وہاں پانی نہیں برستا لیکن ندیوں اور نالوں کے ذریعہ وہاں قدرت برساتی پانی پہنچا کر وہاں کی زمین کو سیراب کر دیتی ہے۔

سبحان اللہ! اس لطیف وخبیرغفور ورجیم خدا کی کیا کیا قدرتیں اور حکمتیں ہیں۔ زمین میں خدا پانی کو گھبرا دیتا ہے زمین میں اس کے چوس لینے اور جذب کرنے کی قابلیت خدا تعالی پیدا کر دیتا ہے تا کہ دانوں کواور تھلیوں کواندر ہی اندروہ پانی پہنچا

پھر فرہاتا ہے ہم اس کے لے جانے اور دور کردیے پر یعنی نہ برسانے پر بھی قادر ہیں۔ اگر چاہیں شور سنگان ڈیٹن پر اور بہاڑوں اور ہے کار بنوں میں ، اویں۔ اگر چاہیں پانی کو گڑوا کردیں نہ پینے کے قابل رہے نہ پلانے کے نہ کھیت اور باغات کے مطلب کارہے نہ نہانے دھونے کے مقصد کا۔ اگر چاہیں زہین میں وہ قوت ہی نہ رکھیں کہ وہ پانی کو جذب کرلے چی بلکہ اوپر ہی اوپر تیرتارہ پھر یعی ہمارے اختیار میں ہے کہ ایک دوردراز جھیلوں میں پانی پہنچاوی کہ تہمارے لئے کار ہو جائے اور تم کوری فاکدہ اس سے نہ اٹھاسکو۔ بیغاض خدا کا فضل و کرم اور اس کا لطف و رحم ہے کہ وہ بادلوں سے سیٹھا عمدہ بلکا اور خوش ذاکفتہ پانی برساتا ہے پھر اسے زمین میں پہنچاتا ہے اور اوھراُ دھر ریل پیل کر دیتا ہے کہ میتیاں الگ پکتی ہیں باغات الگ تیار ہوتے ہیں خود پہنے ہوائی ورس کو پلاتے ہو، نہاتے دھوتے ہو پا کیزگی اور سخرائی حاصل کرتے ہو باغات الگ تیارش سے رب العالمین تمہارے لئے روزیاں اُگا تا ہے اہلہاتے ہوئے کھیت ہیں، کہیں سر سز باغ ہیں جو فالحد دللہ! آسانی بارش سے رب العالمین تمہارے لئے روزیاں اُگا تا ہے اہلہاتے ہوئے کھیت ہیں، کہیں سر سز باغ ہیں جو علاوہ خوشنما اور خوش منظر ہونے کے مفید اور فیش والے ہیں۔ کچورہ انگور جواہل عرب کا دل پسند میوہ ہے اور ای طرح کے مزیراس نے پیدا کر دیے ہیں جن کی پوری شکرگز ارکی بھی کی کیا کر فائدہ اٹھاتے والوں کے لئے الگ الگ طرح طرح کے ہیں جن کی خوب صورتی بھی تم دیکھتے ہواور خوش ذائقی سے بھی کھا کر فائدہ اٹھاتے بہت میوے تہمیں اس نے دے رکھے ہیں جن کی خوب صورتی بھی تم دیکھتے ہواور خوش ذائقی سے بھی کھا کر فائدہ اٹھاتے بہت میوے تہمیں اس نے دے رکھے ہیں جن کی خوب صورتی بھی تم دیکھتے ہواور خوش ذائقی سے بھی کھا کر فائدہ اٹھاتے بہت میوے تہمیں اس نے دے رکھے ہیں جن کی خوب صورتی بھی تم دیکھتے ہواور خوش ذائقی سے بھی کھا کر فائدہ اٹھاتے بیں جن کی خوب صورتی بھی تم دیکھتے ہواور خوش ذائقی سے بھی کھا کر فائدہ اٹھاتے

پھر چوپایوں کا ذکر ہورہا ہے اوران سے جوفوا کدانسان اٹھارہ ہیں ان نعمتوں کا اظہار ہورہا ہے کدان کا دودھ پیتے ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں ان پر اپناسامان اسباب وغیرہ بناتے ہیں ان پر سور ہوتے ہیں ان پر اپناسامان اسباب لادتے ہیں اور دور دراز تک وینچے ہیں کداگر بینہ ہوتے تو وہاں تک وینچے میں جان آ دھی رہ جاتی ، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر مہریانی اور رحمت والا ہے جیے فرمان ہے: ﴿ أَوْلَهُمْ يَرُوْ أَنَّا خَلَفْنَا لَهُمْ ﴾ الح کیا وہ نہیں ویکھتے کہ خود ہم نے انہیں

﴿ يَحْتُ مُونَى (جُلْدُ جَبَانَهُ)

چو پایوں کا مالک بنارکھا ہے کہ بیان کے گوشت کھائیں ان پرسواریاں لیں اور طرح طرح کے نفتے حاصل کریں۔ کیا اب بھی ان پر ہماری شکر گزاری واجب نہیں۔ بین شکی کی سواریاں ہیں پھرتزی کی سواریاں کشتی جہاز وغیرہ الگ ہیں۔

اے میرے بندو! تم نے میری قدر نہ کی نہ کررہ ہو میں ہے تمہارے لئے آسان و زمین بنائے، سورج کہ تمہارا اور چی بنایا چا نہ کو تمہارا حلوائی بنایا، چا نہ کی کرنوں سے بچلوں میں مٹھاس پیدا کی، زمین کو جم دیا کہ میرے بندوں کے سے نکالتی رہ اپنے پانی کو بھی اپنے خزانوں کو بھی، اپنے دفینوں کو بھی، ہوا کو حکم دیا ٹھنڈی ہو کے بھی چل، گرم ہو کے بھی چل، قرم ہو کے بھی چل، آم ہو کے بھی چل، تیز بھی چل، دیز بھی چل، درخوں کو حکم دیا ان کے سامان اٹھا کے بچلو، تم گائے کو میز گھائی کھلاتے ہو، اندرخون بنتا ہے میرخ، گوبر بنتا ہے پیلا، گوبر بھی بنایا کہ خون بھی نایاک، پیلی اور سرخ گندگی کے درمیان سفید یاک دودھ کا کارخانہ اللہ، کا تا ہے سارے چہاں کو ہماری خدمت پرلگا دیا ہم سے کہددیا کہ میری بھی مان لینا کچھ دنیا میں جاکر مجھے مت بھول جانا۔

## سے بلکہ بیاللہ کا تھم علماء کا ایجاد کردہ نہیں ہے بلکہ بیاللہ کا تھم ہے جو تر آن سے ثابت ہے

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ يَا لَيْهِا النَّبِيُّ قُلُ لِا زُوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ \* ﴾ (مورة احزاب: آيت ٥٩)

تَنْ ﷺ: ''اے نبی! اپنی بیویوں ہے اور اپنی صاحب زادیوں ہے اور مسلمانوں کی عور توں ہے کہد دو کہ وہ اپنے اوپراپنی جاور ایکا لیا کریں۔''

جگارینی، جِلْبابٌ کی جی ہے۔ جو ایسی بری چاور کو کہتے ہیں جس سے پورا بدان ڈھک جائے، اپنے اوپر چاور الکانے سے مرادا ہے چہرے پراس طرح گوتھٹ نکالنا ہے کہ جس سے چہرے کا بیشتر حصہ بھی جیسے جائے اور نظریں جھکا کرچلنے سے استہ بھی نظر آتا جائے، پاک و ہند یا دیگر اسلامی مما لک میں برقعہ کی جو مختلف صورتیں ہیں، عہد رسالت اور صحابہ و تابعین کے دور میں تھی، میں یہ برقعہ عام نہیں سے پھر بعد میں معاشرت میں وہ سادگی نہیں رہی جو عبد رسالت اور صحابہ و تابعین کے دور میں تھی، عورتیں نہایت سادہ لباس پہنی تھیں بناؤ سنگھاراور زیب و زینت کے اظہار کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا تھا اس لئے ایک بری چاور ہے بھی پردے کے تقاضی پورے ہوجاتے تھے لیکن بعد میں بیسادگی نہیں رہی، اس کی جگر تجا اور زینت نے لیا اور خورتوں کے اندر زرق برق لباس اور زیورات کی نمائش عام ہوگئی جس کی وجہ سے چاور سے پردہ کرنا مشکل ہوگیا اور اس کی جگر مختلف انداز کے برقع عام ہوگئے گواس سے بعض دفعہ خورت کو بالحضوص سخت گری میں پچھ دفت بھی محسوں ہوتی ہے لیکن یہ ذرای تکلیف شریعت کے نقاضوں کے مقابلہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تاہم جو خورت برقعے کے بجائے پردے ہے لئے بری چاورات تھی اور پورے بدن کوڈھائتی اور چہرے پر چیجے معنوں میں گھوتھٹ نکالتی ہے، وہ بھینا پردے کے لئے لازی قرار دیا ہو کہا کا ڈر بعد بنالیا ہے پہلے وہ برقعہ کی جگہ چاوراوڑ ھنا شروع کرتی ہیں، ہولی ن آئ کل عورتوں نے چاور کو بے پردگی اضیار کرنے کا ڈر بعد بنالیا ہے پہلے وہ برقعہ کی جگہ چاوراوڑ ھنا شروع کرتی ہیں،

پھر چا در بھی غائب ہو جاتی ہے صرف دو پیدرہ جاتا ہے اور بعض عورتوں کے لئے اس کا لینا بھی گراں ہوتا ہے۔ اس صورت حال کود کیھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ اب برقعہ کا استعمال ہی سیجے ہے کیوں کہ جب سے برقعہ کی جگہ چا درنے کی ہے۔ بے پردگ عام ہوگئ ہے بلکہ عورتیں نیم بربنگی پر بھی فخر کرنے لگی ہیں، فَانّا لِلّٰهِ وَانّا اِلّٰهِ دَاجِعُونَ بہرحال اس آیت ہیں نبی کریم فیل بھی فخر کرنے لگی ہیں، فانّا لِلّٰهِ وَانّا اِلّٰهِ دَاجِعُونَ بہرحال اس آیت ہیں نبی کریم فیل بھی فخر کرنے لگی ہیں، فانّا لِلّٰهِ وَانّا اِلّٰهِ دَاجِعُونَ بہرحال اس آیت ہیں نبی کریم فیل بھی فخر کرنے کے کہ فیل بعض اور عام مومن عورتوں کو گھر سے باہر نگلتے وقت پردے کا تھم دیا گیا ہے جس سے واضح ہے کہ پردے کا تھم علاء کا ایجاد کردہ نہیں ہے جیسا کہ آج کل بعض لوگ باور کراتے ہیں یااس کوقر ارواقعی اہمیت نہیں دیتے بلکہ بیاللہ کا تکم ہے جوقر آن کریم کی نص سے ثابت ہے اس لئے اعراض انکاراور بے پردگی پراصرار کفر وفتی تک پہنچا سکتا ہے۔ کا تھیم ہے جوقر آن کریم کی نص سے ثابت ہے اس لئے اعراض انکاراور بے پردگی پراصرار کفر وفتی تک پہنچا سکتا ہے۔ (تفییر مجد نبوی: صفح ۱۹۳۱، ۱۹۳۱) ایک ان اس کے اعراض انکاراور بے پردگی پراصرار کفر وفتی تک پہنچا سکتا ہے۔ (تفییر مجد نبوی: صفح ۱۹۳۱، ۱۹۳۱)

السي كسى كانام لے كرسلام كرنا قيامت كى علامت ہے

مجلس میں جائیں تو پوری مجلس کوسلام سیجے مخصوص طور پر کسی کا نام لے کرسلام نہ سیجے۔ ایک دن حضرت عبداللہ دخواللہ انتخالے بیٹی مجد میں تھے کہ ایک سائل آیا اور اس نے آپ کا نام لے کرسلام کیا حضرت نے فرمایا خدا نے بیج فرمایا اور رسول اللہ طَلِقَ عَلَیْ اَنْ اَلَٰ اللّٰ اللّٰ

## سی اُمیہ کے بعض مکانات میں چاندی کا ایک ڈبہ ملاجس پرسونے کا تالالگا ہوا تھا اور اس پرلکھا ہوا تھا "نہر بیاری سے شفااس ڈبہ میں ہے"

امام شافعی دَرِّحِبَبُالدَّالُهُ تَغَالَیُّ ہے روایت ہے کہ بنی امیہ کے بعض مکانات میں جاندی کا ایک ڈبدملا جس پرسونے کا تالا لگا ہوا تھا اور اس پرلکھا ہوا تھا'' ہر بیاری ہے شفا اس ڈبہ میں ہے'' ۔۔۔ اس میں بیدعالکھی ہوئی تھی:

"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اللَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ السُّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْآرْضِ الَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْآرْضِ الَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ اللهِ النَّاسِ لَرَهُ وَفَ رَّحِيْمٌ، بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ وَبِاللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اللهَ بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ السُّمُنُ اللهِ الوَجْعُ سُكُنتُكَ بِاللهِ الرَّحْمُنِ الرَّعْ يُمُسِكُ السَّمُونِ وَالْآرْضَ آنُ تَزُولُا بِاللهِ الْعَظِيْمِ الْمُكُنُ النَّهَ الْوَجْعُ سُكُنتُكَ بِاللهِ الْمَاكِنُ السَّمُونِ وَالْآرْضَ آنُ تَزُولُا

ا مام شافعی رَحِیَبُرُاللّاُلْاَتُوَالِنَّ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد میں بھی طبیب کا محتاج نہیں ہوا۔ بید دعا در دِسر کے لئے مفید ومجرب ہے۔ (حیاۃ الحیوان: جلداصفحہ ۴۷)



### س مان باپ اینی اولاد کے ساتھ تین سلوک کریں ان شاءاللہ اولاد مجھی ناراض نہ ہوگی

ایک بار حضرت معاویہ دَضَوَاللّهُ اَتَعَالَیْ اَنْ اَلْمَالِیَ اَلْمَالِیَ اَلْمَالِیَ اَلْمَالِیَ اَلْمَالِیَ اللّهِ اللّهُ اللّ

🛈 اگروہ آپ ہے کچھ مطالبہ کریں توان کوخوب دیجئے۔

🕡 اگر جمعی گرفته دل ہوں تو ان کے دلوں کاغم دور سیجئے نتیجہ میں وہ آپ سے محبت کریں گے آپ کی پدرانہ کوششوں کو پسند کریں گے۔

کے مجھی ان پرنا قابل برداشت بوجھ نہ بنئے کہ وہ آپ کی زندگی ہے اکتا جائیں اور آپ کی موت کے خواہاں ہوں آپ کے قریب آنے ہے نفرت کریں۔

حضرت معاوید دَخِوَاللَائِوَنَهُ بِهِ عَلَيمانه با تنبن من کر بهت متاثر ہوئے۔اور فرمایا: ''احف! خدا کی قتم جس وقت آپ میرے پاس آکر بیٹھے میں بزید کے خلاف غصے میں بھرا پیٹھا تھا۔''

پھر جب حضرت احنف رَضِحَاللَاہُ تَعَالِيَّنَهُ تَشريف لے گئے تو حضرت معاويد رَضِحَاللَاہُ تَعَالِيَّنَهُ کا عصد مُصَنَّدا ہو گیا اور برید سے راضی ہو گئے اور ای وقت برید کو دوسو درہم اور دوسو جوڑے بھوائے۔ برید کے پاس جب بیہ تحفے پہنچے تو برید نے یہ تحفے دو برابر حصول میں تقسیم کر کے سو درہم اور سو جوڑے حضرت احف بن قیس رَضِحَاللَاہُ تَعَالِمَ عَنْهُ کی خدمت میں بھوا دیئے۔ برابر حصول میں تقسیم کر کے سو درہم اور سو جوڑے حضرت احف بن قیس رَضِحَاللَاہُ تَعَالِمَ عَنْهُ کی خدمت میں بھوا دیئے۔ (آ داب زندگی: صفح ۱۹۲۳)

#### المنالي الصاف ملك شاه كامثالي انصاف

سلحوتی سلطنت کا ایک بادشاہ سلطان ملک شامی نامی ہوا ہے۔ ایک دن اصفہان کے جنگل بیں شکار کو نکلا ایک گاؤں ہے گز درہا تھا کہ شاہی آ دمیوں کو بھوک لگی ایک غریب بڑھیا کی گائے بندھی ہوئی تھی جس کے دودھ ہے بڑھیا کے تین بچے پلے تھے۔ انہوں نے اس کو ذرج کیا اور خوب کباب بنا کر کھائے۔ بڑھیا روئی پیٹی چلائی مگر کسی نے پروانہ کی۔ دل بیس کہنے لگی بادشاہ سے کیوں نہ فریاد کی جائے۔ ایک روز خرطی کہ بادشاہ نہر کے پل سے گزرے گا وہ وہاں جا کر کھڑی ہوگئے۔ بادشاہ کی سواری وہاں بہا کر کھڑی ہوگئے۔ بادشاہ کی سواری وہاں بہنچی تو اس نے آگے بڑھ کر گھوڑی کی لگام تھام لی کہنے گئی'' بادشاہ سلامت میر اانصاف نہر کے پل پر بیجے گا یا کی صواری وہاں بی

بادشاہ کے ہمراہی بڑھیا کی جراُت دیکھ کر جیران ہوگئے اوراس کو وہاں سے ہٹانا چاہا لیکن بادشاہ گھوڑے پر سے اتر پڑا کہنے لگا''بل صراط کی طافت نہیں پہیں انصاف کروں گا۔''

بره سیانے سارا ماجرا کہدستایا۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا جن لوگوں کا قصور تھا ان کوسزا دی۔ اور بردھیا کو ایک گائے کے

ا بحث رُمُونِيُّ (خِلْدِ هَمَارُهُ) ﴾

عوض ستر گائیں عطا کیں۔ بڑھیا بہت خوش ہوئی اور کہنے گئی''اے بادشاہ تو نے میرے ساتھ انصاف کیا خدا اس کا بدلہ بختے دے گا۔''انصاف ولانے والا بادشاہ خدا کی رحمت میں ہوتا ہے۔ (تقمیر حیات: جلد ۴سم صفحہ ۲۱)

# ﷺ فتتم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہوجاتی ہے بیان میں فتتم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہوجاتی ہے بیان میں فتتمیں کھانے سے لوگ تو خوش ہوجاتے ہیں مگر روحانیت ختم ہوجاتی ہے

حضرت ابومطر رَخِتَبَرُاللَائُ تَعَالَلُ کَتِتَ بِی کہ ایک دن میں مجد ہے باہر نکلاتو ایک آ دی نے مجھے پیچھے ہے آ واز دے کرکہا'' اپنی لنگی او نجی کرلے کیوں کہ لنگی او نچا کرنے ہے پت چلے گا کہ تم اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والے ہواوراس سے تہاری لنگی زیادہ صاف رہے گی اور اپنے سرے بال صاف کرلے اگر تو مسلمان ہے۔'' میں نے مؤکر دیکھا تو وہ حضرت علی رضح اللّائِ تَعَالَا الْحَدَّ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مَالّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ

پھرایک بھوروالے کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک خادمہ رور بی ہے۔ حضرت علی دَخَوَلِقَابُرَتَعَالَاجِنَّہُ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس خادمہ نے کہا اس نے جھے ایک درہم کی بھوریں دیں لیکن میرے آقا نے آئیس لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی دَخَوَلِقَابُرَتَعَالِیَّنَہُ نَے کہا اس نے جھے ایک درہم کی بھوریں واپس لے لواوراسے درہم دے دو کیوں کہ بیرتو بالکل ہے اختیار ہے (اپ مالک کی مرضی کے بغیر پر کھنہیں کرسی ) وہ لینے سے انکار کرنے لگا۔ ابومطر نے کہا کیا تم جانتے ہو بیکون ہیں؟ اس آدی نے کہا نہیں، میں نے کہا بید حضرت علی امیر المؤمنین وَخَوَالِقَابُرَتَعَالِجَنَّہُ ہیں۔ اس نے فورا کھوریں لے کراپی کھوروں میں ڈال لیس اور اسے ایک درہم دے دیا اور کہا اے امیر المؤمنین! میں چاہتا ہوں کہ آپ جھ سے راضی رہیں۔ حضرت علی دَخَوَالِنَابُرَقَعَالِجَنَّہُ نے فرمایا '' پھر کھجوروال سے حضرت علی دَخَوَالْنَابُرَقَعَالِجَنَّہُ نے فرمایا '' کھر کھجوروال سے کرز رہے ہوئے فرمایا '' کھر کھجوروال سے کہا دو الوں کے حضرت علی دَخَوَالْنَابُرَقَعَالَاجَتَہُ اللہ کے اللہ کو اللہ کو الوں کے کہا کہا کہا کہ کہا ہے کہا کہ کھوروال سے کرز رہے ہوئے فرمایا '' دوراس سے کہاری کمائی بڑھ جائے گی۔''

پھر مچھلی والوں کے پاس پہنچ گئے تو فرمایا'' ہمارے بازار میں وہ مچھلی نہیں بکنی حیاہے جو پانی میں مرکزاو پر تیرنے لگ گئ

پھر آپ کیڑے کے بازار میں پہنچ گئے۔ یہ کھدر کا بازار تھا ایک دکا ندار ہے کہا اے بڑے میاں! مجھے ایک قیص تین ورہم کی دے دو۔ اس دکا ندار نے حضرت علی وَفَوَاللّهُ اِنَّعَالُا عَنْهُ کو پہچان لیا تو اس ہے قیص نہ خریدی، پھر دوسرے دکا ندار کے پاس گئے جب اس نے بھی پہچان لیا تو اس ہے بھی نہچان لیا تو اس ہے بھی نہچان لیا تو اس ہے بھی نہچان لیا تو اس ہے بھی نہ خریدی، پھر ایک نو جوان لڑکے ہے تین درہم کی قیص خریدی (وہ حضرت علی دَفِوَاللّهُ اِنَّعَالُا اِنَّهُ کُونہ پہچان سکا) اور اے پہن لیا اس کی آسین گئے تک بھی اور خود قیص شخنے تک تھی ۔ پھر اصل دکا ندار کپڑوں کا مالک آگیا تو اے لوگوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے نے امیر الموشین کے ہاتھ تین درہم میں قیص نہی ہے۔ تو اس نے بیٹے ہے کہاتم نے ان سے دورہ م کیوں نہ لئے چنا نچہ وہ دکا ندار ایک درہم لے کر حضرت علی وَفِوَاللّهُ اِنْفَا اُلْفَیْنُهُ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا ہے درہم لے دورہ م کیوں نہ لئے چنا نچہ وہ دکا ندار ایک درہم لے کر حضرت علی وَفِوَاللّهُ اُلْفِیْنُهُ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا ہے درہم کے

بِحَسْنُ مُولِيَّ (خِلْدَ هَبَارُةِ)

لیں۔ حضرت علی دَضِوَاللّهُ بِنَعَالُو عَنِی مَرے بیٹے نے آب اس نے کہا کہ اس قیص کی قیمت دو درہم تھی میرے بیٹے نے آپ سے تین درہم لے لئے۔ حضرت علی دَضِوَاللّهُ اِنْعَالُو عَنِیْ اُور میں نے تین درہم لے لئے۔ حضرت علی دَضِوَاللّهُ اِنْعَالُو عَنِیْ اُور میں نے اپنی رضا مندی سے تین درہم میں بیچی اور میں نے اپنی خوش سے تین میں خریدی ہے۔ (حیاۃ الصحابہ: جلداصفی ۱۳۱۷)

## ا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے بڑھ کرکوئی دولت مندنہیں ہوسکتا

ایک بزرگ جارہے تھے۔ بزرگوں کا بھی حال ہوتا ہے کہ لباس کی بچھ زیادہ خبرنہیں ہوتی۔ بس جیسامل گیا پہن لیا، بھی شاہانہ لباس، بھی بھٹے پرانے کپڑے وہ بزرگ ہوئے پرانے کپڑوں میں چلے جارہے تھے ایک شہر سامنے آیا تو سارے شہر کے دروازے بند۔ اب ہزاروں گاڑیاں اندر جانے والی وہ باہر رکی ہوئی ہیں اور اندر کی اندر، تجارت اور کاروبار بھی سب بند۔ انہوں نے لوگوں سے یو چھا کہ بھٹی بیدروازے کیوں بند ہوگئے۔

لوگوں نے کہا گداس شہر کا بادشاہ ہے اس کا باز کھو گیا ہے۔ باز آیک پرندہ ہوتا ہے جس سے چڑیوں کا شکار کرتے ہیں وہ کھو گیا ہے تو بادشاہ نے کہا چونکہ باز کھو گیا،شہر کے دروازے بند کر دواورا ہے کہیں سے پکڑ لاؤ۔

انہوں نے کہا کیسا احمق بادشاہ ہے!! بھی ! پرندے کو اس سے کیا مطلب کہ دروازے بند کئے ہیں۔ وہ اُڑ کر باہر نہیں چلا جائے گا؟! اسے دروازے کی کیا ضرورت ہے؟! ایسا احمق آ دمی ہے!! پرندے کو اگر پکڑنا تھا تو شہر پہ جال لگا دیتا کہ او پر سے اُڑ کے نہ نکلے۔ دروازے بند کرانے کی کوئی تک ہے؟! اوراس بزرگ نے کہا یا اللہ بہ تیری عجیب قدرت ہے کہ اس کندہ ناتراش کو تو نے بادشاہ بنا دیا جس کو یہ بھی تمیز نہیں کہ باز کورو کئے کے لئے جال ڈالنا چاہئے یا شہر کے دروازے بند کرانے چاہئے اور مجھے جو تیاں چٹاتے پھر رہا ہوں۔ کوئی پوچھتا نہیں عجب تیری قدرت ہے اور تیرانظام کہ اس احمق کوسلطنت دے دی اور مجھے جو تیاں چٹانے کے لئے چھوڑ دیا۔

اس بزرگ کے دل میں بیہ وسوسہ گزرا۔ حق تعالیٰ کی طرف ۔ سے البهام ہوا کہ کیاتم اس کے لئے تیار ہو کہ تمہارے دل کی ، ایمان کی دولت اس بادشاہ کو دے دیں اور اس کی سلطنت تنہیں دے دی۔

تقرا گئے۔عرض کیانہیں یااللہ میں ایمان نہیں وینا جا ہتا۔

فر مایا اتنی بڑی دولت دے دی پھر بھی بے وقوف اپنے کو بھیک منگا سمجھ رہا ہے۔ بید دولت ظاہری جس کے پاس ہے وہ کل کوختم ہوگی جس کے پاس ایمان ہے وہ دولت ہے جو ابدالآباد تک چلنے والی ہے تو تخجے ابدی دولت دی اور اسے عارضی دولت دی تونے اس کی قدر نہ کی۔

پھر توبہ کی اور کہا کہ یا اللہ! مجھ سے غلطی ہوگئی مجھے معاف کر واقعی تونے بچھے دولت مند بنایا جس کے پاس آیمان کی دولت ہے اس ہے بڑھ کرکون دولت مندہے؟! بیدولت آ گے تک جانے والی ہے مسلمانوں کواگر مادی دولت ملے توشکرادا کرنا چاہئے کہ ایمان کی دولت الگ دی اور دنیا کی دولت بھی دی۔ (خطبات حکیم الاسلام: جلد ۳۳ مقی ۳۲۷، ۳۲۷)

#### امتحان عاشق كا موتاب منافق كانهيس

حافظ ابن عساكر وَجِعَبَهُ اللَّهُ تَعَالَكُ فِي حضرت عبدالله بن حذاف مهى صحالي وَضَحَالِقَاهُ تَعَالِحَفَ كُر جمد ميس بيرواقعه ذكركيا

ہے کہ آپ کوروی کفار نے قید کر لیا ہوں اور اپنی بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے آپ سے کہا کہتم نصرانی بن جاؤ میں تہہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شاہزادی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ صحابی دَضَوَاللّهُ اَتَعَالَیْجَنَّہُ نے جواب دیا کہ بیاتو کیا؟ اگر تو اپنی تمام ہادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور بیرچاہے کہ میں ایک آئی جھپکنے کے برابر بھی دین محمدی (خَلِقِلُنَّ عَلَیْتَ کُلُو اِن کُلُو

چنانچای وقت عم دیااور انہیں صلیب پر پڑھا دیا گیااور تیراندازوں نے قریب سے جمکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جم چھیدنا شروع کیا بار بار کہا جاتا تھا کہ اب بھی نفرانیت قبول کرلومگر آپ پورے استقلال اور صبر سے فرماتے جاتے کہ ہرگزنہیں۔ آخر بادشاہ نے کہاا ہے سوئی ہے اتارلو پھر عم دیا کہ پیتل کی دیگ یا پیتل کی بنی ہوئی گائے خوب تپا کرآگ بنا کر لائی جائے چنانچہوہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور سلمان قیدی کی بابت عم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اس وقت حضرت عبداللہ دَضِحَالِنَا اُتِحَالُ اَتَّنَا کُلُحَانَا کُلُم عَلَی اُس کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا وہ سکمین اسی وقت جرم ہوکر رہ گئے، گوشت پوست جل گیا، ہڈیاں جیکے لگیں۔

پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ دھ خوالقا اُنتخا اُنتخا ہے کہا دیکھواب بھی ہماری مان لواور ہمارا ندہب قبول کرلو، ورنداس آگ کی دیک میں شہیں بھی ڈال کرجلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش ہے کام لے کرفر مایا کہ ناممکن ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اس وقت بادشاہ نے تھی دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کراس میں ڈال دو جب بیاس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لئے چرخی پر اٹھائے گئے تو باوشاہ نے دیکھا کہ ان کی آئھوں ہے آ نسونکل رہے ہیں، اسی وقت اس نے تھی دیا کہ دیکھا کہ ان کی آئھوں سے آ نسونکل رہے ہیں، اسی وقت اس نے تھی دیا گئے ہوئے کہ اسے امید بندھ کئی تھی کہ شایداس عذاب کو دیکھ کراب اس کے خیالات بلیٹ گئے ہیں میری مان لے گا اور میرا ند جب قبول کر نے میری دامادی ہیں آگر میری سلطنت کا ساجھی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی بیٹمنا اور پہ خیال محض بے سود نکلا حضرت عبداللہ بن حذافہ دَوْحَالقَا اُنِقَا اُلِقَافَۃ نے فرمایا کہ ہیں صرف اس حجہ سے رویا تھا کہ آ ہ ! آئ ایک ہی جان ہوتی کہ آئے ہیں سب جانیں راہ خدا ہیں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کرتا۔ میرے دوئیں رہ ئیس میں ایک ایک جان ہوتی کہ آئے ہیں سب جانیں راہ خدا ہیں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کرتا۔ میرے دوئیں رہ ئیس میں ایک ایک جان ہوتی کہ آئے ہیں سب جانیں راہ خدا ہیں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کرتا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کوقید خانہ میں رکھا، کھانا بینا بند کردیا ۔گی دن کے بعد شراب اور خزیر کا گوشت بھیجا لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی ۔ بادشاہ نے بلوا بھیجا اور ان سے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا، تو آپ وَخُواللّا اُنِتَغَالِیجَنّا نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ میرے لئے حلال تو ہوگیا ہے لیکن میں جھے چھے وہمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع دینا چاہتا ہی نہیں ہوں ۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا تو میرے سرکا بوسہ لے تو میں مجھے اور تیرے ساتھ کے اور تمام مسلمان قید یوں کورہا کر دیتا ہوں ۔ آپ نے اسے قبول فرمالیا اس کے سرکا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کو اور آپ کو تارہ ساتھ سے اس کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ دَوَخُواللّٰ اِنْحَنّا کُلّا اِنْحَالُ اِنْحَنّا کُلّا اِنْحَالُ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونِ کہا ایک کے مر یہ وسرت عبداللہ بن حذافہ دَوَخُواللّٰہ اِنْحَالُ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ

100





## السوين كے كام ميں آرڈر نہيں دياجا تا بلكه ماحول بناياجا تا ہے

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی وَخِمَبَهُ اللّهُ تَعَالَیٰ ایک دفعہ ایک شادی کے سلطے میں تھانہ جمون تشریف لے گے۔ تو خیال ہوا کہ حضرت حاجی المداد الله صاحب مہا ہر کی وَخِمَبُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ ماحب کی زیارت بھی کرلوں۔ حضرت حاجی صاحب وَخِمَبُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ نَے نوچھا کہ آپ کی ہے بیعت بھی وَخِمَبُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ نَے نوچھا کہ آپ کی ہے بیعت بھی ہوئے یا نہیں؟ آپ نے کہا نہیں؟ آپ دھزت مواجی صاحب وَخِمَبُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ نَے فرمایا کہ پھر جھے ہے۔ وجاؤے حضرت ماجی واجو کے حضرت ماجی و ایک اللّهُ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس شرط پر بیعت ہوں گا کہ آپ جھے ذکر وشخل کا تھی منہ فرمائیں گے۔ حاجی صاحب وَخِمَبُهُ اللّهُ تعَالَیٰ نَے فرمایا کہ بھی اس شرط پر بیعت ہوں گا کہ آپ جھے ذکر وشخل کا تھی منہ فرمائیں گے۔ حاجی صاحب وَخِمَبُهُ اللّهُ تعَالَیٰ نَے فرمایا کہ بھی نے کہا تی نہیں اور وعدہ بھی فرمایا کہ آئنہ کہ تعلی کا تو جس نے کہا بی نہیں اور وعدہ بھی فرمایا کہ آئنہ کہ تعلی کہ اس کشہر جاؤ۔ آپ و ہیں نہیں کہوں گا۔ حضرت حاجی صاحب وَخِمَبُهُ اللّهُ تعَالَیٰ نَے بیعت فرمایا اور بیغر مایا کہ دو تین دن بھی سام میں ماحب وَخِمَبُهُ اللّهُ تعَالَیٰ نَعِی بھی کہ کے دیکھا کہ سب لوگ اٹھ کر نماز تہجد او میں دیکھا تھی کہ میں دوسر بے لوگ او کو کر وشغل میں دیکھا تو آپ بھی ذکر میں مشغول ہو گئے۔

دوسرے دن پھرینی حالت ہوئی۔ تیسرے دن خود بخو دخوشی سے تہجد پڑھی اور ذکر وشغل میں مشغول ہوئے۔ تیسرے دن حضرت کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے توسب کچھ ہی کرا دیا۔ حضرت حاجی صاحب دَرِجْحَبَّهُ اللّائَعْ قَالِیٰ نے فرمایا کہ میں نے تھوڑا ہی کہا تھا میں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت گنگوہی دَرِجْحَبِّهُ اللّائَعْ اللّٰیٰ نے عرض کیا کہ اب تو میں نہیں جاتا، چالیس دن وہاں تھہرے اور اس تھوڑے عرصہ کے بعد خلافت لے کرواپس ہوئے۔ پس سے عبادت پہلے ریاحتی پھر عادت ہوئی پھرعبادت ہوگی اور ساتھ ہی خلافت بھی مل گئی۔

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب و ترخیم بالذان تعالی فرماتے تھے کہ میرا اپنامشاہدہ ہے کہ جب میری عمرا تھ برس کی تھی۔ ایک و فعد میرا گنگوہ جاتا ہوا وہاں ذکر و شغل کا ماحول تو تھا ہی۔ گنگوہ کی مجد میں بہت ہے دھو ہی کپڑے دھوتے تھے وہ جب کپڑے کو مارتے تو اِلَّا اللّٰهُ بھی ساتھ کہتے۔ یہ ماحول کا اثر تھا ور ندان کو پڑھنے کا تھم نہیں ویا گیا تھا۔ مقولہ مشہور ہے ''ہر چہ درکان نمک رفت نمک شد' بس ماحول کا اثر بھی ہے۔ جو نیک ماحول میں ہوگا اس کا بھی اثر ضرور ہوگا۔ خضرات صحابہ کرام نظف لائے تھا ایک بھی ایک ماحول بھی بہت کرام نظف لائے تھا ایک ہو تھی ایک ماحول بھی بہت کرام نظف لائے تھا ایک ہو تھی ایک ماحول بھی ایک ماحول بھی بہت کو کہ تعالی کا اجماع ہے کہ الصّد حابیا ہوئی گئے ہے مگروں کی محصوم تو بھی سے لیکن تو فوی تھا۔ جی کا مقال کو نہیں بھی تھی موسی کو تعالی کو نہیں بھی کہ کو کہ ہوت کہ ہوت کہ محسوم سے لیکن محفوظ ضرور ہے۔ امت کا اتفاق ہے کہ کوئی شخص کتنا بڑا غوث اور قطب بن جائے لیکن اونی صحابی کو نہیں بھی کو مان سکتا۔ اس کئے کہ جو ماحول ان کو میسر آیا وہ کی کو میسر شاآ سکا ایسے ماحول سے ابوجہل جیسا بد بہت ہی متاثر ہوئے بغیر رہ سکتا ہے ، اور جبری طور پرتو وہ بھی موس تھا نی کو میس کہتا تھا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم رسول اللّٰہ کھی تھی تھی تو تھی ہوڑ ویں تو ان کی غلامی کرنی پڑے گی ای سے اس کو عارفتی۔ بہر حال اگر ایک گھرانہ بی عبد کرے کہ ہم گناہ چھوڑ ویں تو ان کی غلامی کرنی پڑے گی ای سے اس کو عارفتی۔ بہر حال اگر ایک گھرانہ بی عبد کرے کہ ہم گناہ چھوڑ ویں تو ان کی علامی کو طرف بھی کو داخل بھی جو داخل بھی کو داخل بھی کو داخل بھی کا درخل بھی کا درخل بھی کو داخل بھی کو داخل بھی کو داخل بھی کا درخل بھی کا درخل بھی کا درخل بھی کا درخل بھی کو درخل بھی کھی کا درخل بھی کو درخل بھی کو درخل بھی کا درخل بھی کو درخل بھی بھی کو درخل بھی ک

- FOZ



#### ا قیامت کے دن ہر حاکم کی گردن میں طوق ہوگا

حضرت ابوہریرہ دَضِحُالِقَائِاتِعَالِیَنَظُ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا''ہر امیر و حاکم خواہ وہ دی ہی آ دمیوں کا امیر و حاکم کیوں نہ ہو قیامت کے دن اس طرح لا یا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا یہاں تک کہ اس کواس طوق سے یا تو اس کا عدل نجات دلائے گا یا اس کاظلم ہلاک کرے گا۔'' (داری)

مطلب بیہ ہے کہ ایک بارتو ہر حاکم کوخواہ وہ عادل ہو یا خالم، بارگاہِ رب العزت میں باندھ کر لایا جائے گا اور پھر تحقیق کے بعد اگر وہ عادل ثابت ہوگا اس کونجات دے دی جائے گی اور اگر خالم ثابث ہوگا تو ہلا کت بعنی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ (مظاہر حق جدید: جلد مصفحہ ۲۳۳)

## الله المخضرت طَلِيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعْلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعْلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعْلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنِ فَعِلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنِ مُعِلَّانِ فَعَلَيْنَا فَعِلْمُ فَعِلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعِلْمُ عَلَيْنِ فَعَلَيْنِ فَعَلَيْنِ فَعَلَيْنِ فَعَلَيْنِ فَعِيْنَا فَعِلْمُ مُعْلِقُلْنِ فَعَلَيْنِ فَعَلَيْنِ فَعَلَيْنِ مُعْلِعُلِكُمْ فَعَلَيْنِ مُعْلِكُمُ فَعِلْمُ فَعَلَيْنِ فَعَلَيْنَا فَعَلْمُ مُعْلِكُمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعَلَيْنِ مُعْلَيْنِ فَعْلَانِ مُعْلِكُمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعَلَيْنِ فَعَلَيْنِ مُعْلِعُلْمُ فَعَلَيْنِ مُعْلِكُمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَلْمُ فَعَلْمُ فَعَلَيْنِ مُعِلْمُ فَعَلَيْنِ مُعْلِعُ فَعَلْمُ فَعَلَي

حضرت معاویہ بن ابی سفیان دَضِحَاللَهُ اِتَعَالِیَ فَر ماتے ہیں کہ حضور طَلِقَافِی کَالِیَ نَے فرمایا: ایک مرتبہ (مرض وفات میں) مختلف کنوؤں سے سات مشکوں میں (پانی مجرکز) میرے اوپر ڈالوتا کہ (مجھے کچھا فاقد ہوجاوے اور) ہیں لوگوں کے پاس باہر جا کرانہیں وصیت کروں چنانچہ (پانی ڈالیے سے حضور طَلِقَافِی کَالِیَا کُو کِھھا فاقد ہوا تو) حضور طَلِقَافِی کَالِیَا سر پر پی باند سے ہوئے باہر آئے اور منبر پرتشریف فرما ہوئے بھراللہ کی حدوثنا بیان کی پھر فرمایا:

''اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو بیا ختیار دیا گیا ہے کہ یا تو دہ دنیا میں رہ لے یا اللہ کے ہاں جواجر وثواب ہے اے لے اس بندے نے اللہ کے ہاں اجر وثواب کواختیار کرلیا۔'' (یہاں اس بندے سے مرادخود حضور ﷺ بیں اور مطلب بیہ ہے کہ آپ ﷺ اس دنیا ہے جلد تشریف لے جانے والے بیں)

حضور عَلِقَافِي عَلَيْهِ کَاسِ فرمان کا مطلب حضرت ابوبکر صدیق رَضِحَالقَافَ تَعَالَاعَتْ کے علاوہ اور کوئی نہ مجھ سکا اور اس پر وہ رونے گے اور عرض کیا ہم اپنے ماں باپ اور آل اولا دسب آپ طِلِقافِ عَلَيْنَا پُرَقَر بان کرتے ہیں۔حضور طِلْقَافَ عَلَيْنا نے فرمایا ''(اے ابوبکر) ذرا آرام سے بیٹے رہو (مت روز) مال خرج کرنے اور ساتھ رہے کے اعتبار سے جھ پرسب سے زیادہ احسان کرنے والے ابوبکر کا دروازہ کھلا رہے دو، کیوئے ہوئے ہیں سب بند کر دوصرف ابوبکر کا دروازہ کھلا رہے دو، کیونکہ میں نے اس پرنورد یکھا ہے۔''(حیاۃ الصحابہ: جلد اصفحالے)

### 🝘 قیامت کے دن گنهگار کی آنکھ تین میل کمبی اور تین میل چوڑی ہوگی

حضرت بیزید بن ہارون وَخِیَهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق وَضَوَاللّهُ تَعَالِئَے ہُنَا ہُ کہتے بیان فرمایا: اور اس میں ارشاد فرمایا کہ ایک ایسے بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا جسے اللّه نے دنیا میں بہت نعمتیں دی تھیں، اے رزق میں خوب وسعت دی تھی اور اسے جسمانی صحف بھی دی لیکن اس نے اپنے رب کی ناشکری کی تھی اور اسے جسمانی صحف بھی دی لیکن اس نے اپنے رب کی ناشکری کی تھی اور اسے جسمانی صحف بھی دی لیکن اس نے اپنے کون سے عمل آگے بھیے؟ وہ کوئی نیک عمل آگے بھیجا

المُحَالِمُ وَلَى الْمِلْدُ مِمَالِمُ الْمُ

ہوانہیں پائے گااس پروہ رونے لگے گا اور اتناروئے گا کہ آنسوختم ہوجائیں گے۔

پھر اللہ تعالیٰ کے احکام ضائع کرنے کی وجہ سے اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا اس پرخون کے آنسو روئے گا، پھر اللہ کے احکام ضائع کرنے گی اور رسوا کیا جائے گا جس پر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنوں تک کھا جائے گا، پھر اللہ کے احکام ضائع کرنے پراسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا جس پر وہ او نچی آواز سے و نے گا اور اس کی آئی تھیں نکل کر اس کے رضاروں پر آگریں گی اور دونوں آئھوں میں سے جر آئھ تین میل لمی اور تین میل چوڑی ہوگی، پھر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گی اور دسوا کیا جائے گا یہاں تک کہ پریشان ہوکر کہے گا اے میرے رب! مجھے دوز خ میں بھیج دے اور مجھ پر رحم فرما کر جھے یہاں سے تکال دے۔ (حیاۃ الصحابہ: ۳۸۳/۳)

## امام احمد بن عنبل رَخِمَة بُاللَّهُ كَا أَرْمَاكُ كَ أَرْمَاكُسُ

میمون بن اصبغ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں تھا اچا تک شور کی آ وازسی۔ دریافت کیا کہ بید کیسا شور وغل ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آج امام احمد بن صنبل رکیخے بیکالڈاک تکالئ کا امتحان ہور ہاہے۔

حضرت ميمون بن اصبغ فرمات بين ليس بيس بهي وبال پهنچاجب بيبلاكوژامارا گيا توامام احمد بن صنبل رَخِعَبُهُالدَّلُهُ تَعَالَتُ في أرمايا: بِسُسِرِ اللَّهِ مِن وصرا كوژامارا گيا تو فرمايا: لا حَوُلَ وَلاَ فُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، جب تيسرا كوژامارا گيا تو فرمايا: قرآن الله كاكلام ہے جومخلوق نبيس۔

مجھ کو جی کجر کے ستا لیس شوق ہے۔ میں نہ کھولوں گا خلاف حق زبان جب چوتھا کوڑا مارا گیا تو فرمایا: ﴿ لَنْ يُصِيبَهَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ﷺ یعنی ہم کو ہر گز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جواللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے۔ (سورۂ توبہ: آیت ۵۱)

سب بیں شامل ان کا ہے لطف نہاں اللہ اللہ اللہ عیل تھا اس، قابل کہاں پھر کریں گے کیا مرے نامبریاں

ہو خوشی یا درد و غم کی داستال ان کی مرضی پر مری قربان جال ہے مرد پر جب مکین لامکاں اس طرح سے کل انتیس (۲۹) کوڑے مارے گئے۔

### امام احد بن حنبل وَخِمَبِهُ اللَّهُ تَعْدَاكُ كَل كرامت

جس وقت کوڑے لگ رہے تھے آپ کے پاجامہ کا ازار بند کپڑے کا تھا جوٹوٹ گیا اور پاجامہ آپ کے پیڑو (ناف کے نیچے ) تک اُٹر گیا، آپ ڈرگئے کہ نیچے گرجائے گا فوراً آپ نے آسان کی طرف دیکھا اور ہونٹوں کو ہلایا۔تو پاجامہ بہت تیزی ہے اُٹھ کرناف تک پہنچ کرخود بخو د بندھ گیا اور گرنے نہیں پایا۔

میمون بن اصبغ کہتے ہیں کہ میں سات دن کے بعدان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ آسان کی طرف د کیصتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیا کہدرہے تھے؟ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ:

"الْعَلّْهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي مَلَئْتَ بِمِ الْعَرْشَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي عَلَى الصَّوَابِ فَلَا



تَهْتِكُ لِي سِتُرًا."

تَذَرِ مَكَ يَدُ الله! مِن آپ موال كرتا مون ،آپ كاس نام كى ساتھ جس سے رَثُ اعظم كوآپ نے مجرد يا ہے اگر آپ جانے بيں كه بين حق پر مول تو آپ ميراستر نه كھلنے ديں۔''

#### واقعه کی تفصیلات امام احمد رَجِّمَبِهُ اللهُ تَعَالَىٰ کی زبان سے

امام احد نے اس واقعہ کوخود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ہیں جب اس مقام پر پہنچا جس کا نام باب البُستان ہے تو میرے لئے سواری لائی گئی اور مجھ کوسوار ہونے کا تھم دیا گیا، مجھے اس وقت کوئی سہارا دینے والانہیں تھا اور میرے پاؤں میں پوچسل بیڑیاں تھیں، سوار ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ اپنے منہ کے بل گرتے گرتے بچا، آخر کسی نہ کسی طرح سوار ہوا اور معتصم کے کل میں پہنچا۔ مجھے ایک کو ٹھڑی میں داخل کر دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا، آدھی رات کا وقت تھا اور وہاں کوئی چراغ نہیں تھا، میں نے کے لئے سے کرنا چاہا اور ہاتھ بردھایا تو پائی کا ایک پیالہ اور طشت رکھا ہوا ملا میں نے وضو کیا اور نماز پردھی۔

ا گلے دن معتصم کا قاصد آیا اور مجھے خلیفہ کے دربار میں لے گیا،معتصم بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی القصناۃ ابن ابی وُواد بھی موجود تھا اور ان کے ہم خیالوں کی ایک بڑی جمعیت تھی۔ابوعبدالرحمٰن الشافعی بھی موجود نتھے اسی وفت دوآ دمیوں کی گردنیں بھی اُڑ اکی جا چکی تقی، میں نے ابوعبدالرحمٰن الشافعی ہے کہا کہ تم کوامام شافعی ہے سے کے بارے میں پچھ یاد ہے؟ ابن ابی وُواد نے کہا کہ اس شخص کود میصو کہاس کی گردن اڑائی جانے والی ہے اور پیفقہ کی شخفیق کررہاہے!!معتصم نے کہا کہان کومیرے پاس لاؤ۔وہ برابر مجھے پاس بلاتا رہا یہاں تک کہ میں اس کے بہت قریب ہوگیا۔اس نے کہا بیٹے جاؤ۔ میں بیزیوں سے تھک گیا تھا اور بوجھل ہور ہا تھا تھوڑی در کے بعد میں نے کہا کہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ خلیفہ نے کہا کہو، میں نے کہا کہ میں پوچھنا حابتا ہوں کہ اللہ کے رسول ﷺ فی ایک نے کس چیز کی طرف دعوت دی ہے؟ تھوڑی دریکی خاموثی کے بعداس نے کہا کہ لا الله إلا الله كشهادت كى طرف من في كها تويس اس كى شهادت دينا مول - پهريس في كها كدآب ك جدامجدابن عباس وَضَحَالِفَا وَعَالَمَا وَعَالَمَ عَنْ ووايت ہے كہ جب قبيله عبدالقيس كا وفد آنخضرت ظِلِفَا عَلَيْكُ عَالَيْكُ كَي خدمت ميں حاضر مواتو آپ معلوم ہے۔ آپ طِلْقَن عَلِيْن عَلِيْن عَلِيْن عَلَيْن عَلَيْنَ عَلَيْن عَلَيْنَ عَلِينَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلِيم عِينَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلِيم عِينَ عَلِيم عِينَ عَلِيم عِينَ عَلِيم عِينَ عَلِينَ عَلِيمَ عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلَيْنَ عَلِيمَ عَلِيم عَلَيْنَ عَلِيمَ عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلَيْنَ عَلِيم عَلَيْنَ عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيم عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيم عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيم عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلَيْنِ عَلِيم عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم ہیں،نماز کی پابندی،ز کو ق کی ادائیگی،اور رمضان کے روز ہے رکھنا اور مال غنیمت میں سے پانچویں حصہ کا نکالنا —— اس پر عقصم نے کہا کدا گرتم میرے پیش رو کے ہاتھ میں پہلے ندآ گئے ہوتے تو میں تم سے تعرض ند کرتا۔ پھرعبدالرحمٰن بن اسحاق کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ میں نے تم کو حکم نہیں ویا تھا کہ اس آ زمائش کو ختم کرو؟! امام احمد زَجِّمَبُهُ الذَّامُ تَعَالَيْ سَهِ بِي کہ میں نے کہااللہ اکبر!اس میں تومسلمانوں کے لئے کشائش ہے۔خلیفہ نے علمائے حاضرین سے کہا کہان سے مناظرہ کرواور گفتگو كرو\_ پيمرعبدالرحن ع كهاكدان سے گفتگوكرو (آكام احمد وَخِمَبهُ اللهُ تَعَالَىٰ اس مناظره كي تفصيل بيان كرتے ہيں): ایک آ دمی بات کرتا اور میں اس کا جواب ویتا، دوسرا بات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا۔معتصم کہتا، احمدتم پر خدا رحم كرے، تم كيا كہتے ہو؟ ميں كہتا امير المونين! مجھے كتاب الله يا سنت رسول الله ﷺ على سے بچھ دكھا ہے تو ميں اس كا قائل ہوجاؤں، معتصم کہتا ہے کہ آگر میرمیری بات قبول کرلیس تو میں اپنے ہاتھ سے ان کوآ زاد کر دوں ، اور اپنے فوج ولشکر کے ساتھ ان ہے باس جاؤں اور ان کے آستانہ پر حاضری دول۔ پھر کہتا احمدا میں تم پر بہت شفیق ہوں اور مجھے تمہارا ایسا ہی خیال ہے جیسے اپنے بیٹے ہارون کا چتم کیا کہتے ہو؟ میں وہی جواب دیتا کہ جھے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں سے پچھ دکھاؤ تو میں قائل ہوجاؤں۔ جب بہت دیر ہوگئی تو وہ آگیا گیا اور کہا جاؤ ، اور مجھے قید کر دیا اور میں اپنی پہلی جگہ پر واپس کر دیا گیا ۔۔۔۔ اگلے دن پھر مجھے طلب کیا گیا اور مناظرہ ہوتا رہا اور میں سب کا جواب دیتا رہا ، یہاں تک کہ زوال کا وقت ہوگیا۔ جب آگیا تو کہا کہا تو کہا کہ ان کو گیا۔ جب آگ

تبسری رات کو بین سمجھا کے کل سی کھ ہوکررہے گا۔ میں نے ڈوری متکوائی اور اس سے اپنی بیڑیوں کوکس لیا اور جس ازار بندے میں نے بیڑیاں باندھ رکھی تھیں، اس کواینے یا تجامہ میں پھر ڈال لیا کہ کہیں کوئی سخت وفت آئے اور میں برہند ہو جاؤل، تیسرے روز مجھے پھرطلب کیا گیا میں نے ویکھا دربار بھرا ہواہے، میں مختلف ڈیوزھیاں اور مقامات طے کرتا ہوا آ گے بڑھا، پچھلوگ مکواریں لئے گھڑے تھے، پچھلوگ کوڑے لئے ،الے دونوں دن کے بہت ہے لوگ آج نہیں تھے۔ جب میں معتقعم کے باس پہنچا تو کہا بیٹے جاؤ، پھرکہا ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو، لوگ مناظرہ کرنے لیے میں ایک کا جواب دیتا، پھر دوسرے کا جواب دیتا۔میری آ وازسب پر غالب تھی، جب دیر ہوگئی تو مجھے الگ کر دیا اور ان کے ساتھ تخلید میں کچھ بات تحمی، پھران کو ہٹا دیا ادر مجھے بلا لیا۔ پھر کہا احمد! تم پر خدارتم کرے، میری بات مان لو میں تم کواییے ہاتھ نے رہا کروں گا۔ میں نے پہلاسا جواب دیا۔ اس براس نے برہم ہوکر کہا کہ ان کو پکڑ واور کھینچواوران کے ہاتھ اکھیڑردو۔معتصم کری بربیٹھ کیا اور جلادوں اور تازیانہ لگانے والول کو بلایا، جلاووں ہے کہا آئے بڑھو، ایک آ دی آ مے بڑھتا اور مجھے دوکوڑے لگا تا۔ معتصم کہتا زور سے کوڑے نگاؤ بھروہ ہٹ جاتا اور دوسرا آتا اور دوکوڑے لگاتاء انیس (۱۹) کوڑوں کے بعد پھر مفتصم میرے یاس آیا اور کہا کیوں احمدا پی جان کے چیچے پڑے ہو؟ بخدا مجھے تمہارا بہت خیال ہے۔ایکٹخض بجھےا بی تکوار کے دیتے ہے چھیٹر تا ہے اور کہتا کہتم ان سب پر غالب آنا چاہتے ہو؟ ووسرا کہنا اللہ کے بندے! خلیفہ تنہارے سر پر کھڑا ہے، کوئی کہنا کہ امیرالمؤشین! آپ روزے ہے ہیں،اور آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔معتصم پھر مجھ سے بات کرتا، اور میں اس کو وہی جواب دیتا، وہ پھرجلاد کو تھنا کہ بوری قوت ہے کوڑے لگاؤ، امام احمد بن حنبل رَجِيّة بناولان تکتے ہیں کہ بھراس اثناء میں میرے حواس جاتے رہے، جب میں ہوش میں آیا تو و بکھا کہ بیڑیاں کھول دی گئی ہیں۔حاضرین میں سے ایک پخص نے کہا کہ ہم نے تم کو اوند ہے مندگراد ماتم کوروندا، احمد زیجے بہاُلانا کا تکان کہتے ہیں کہ جھے کو کچھا حساس نہیں ہوا۔

#### بےنظیرعز بیت واستنقامت

اس کے بعد احمد بن طنبل دَیِخہِ اللّائِفَائِنَ کو گھر پہنچا دیا گیا، جب ہے وہ گرفقار کئے گئے، رہائی کے وقت تک الفائیس مہینے ان کوجس میں گزرے، ان کوجس اس کوڑے لگائے گئے، ابراہیم این مصعب جو سپاہیوں میں ہے ہتے کہتے ہیں کہ میں نے احمد دَیِخہِ اللّائِفَائِنَ ہے زیادہ جری اور دلیر نہیں دیکھا، ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کی حقیقت بالکل مکھی کی تھی ہیں کہ میں ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کی حقیقت بالکل مکھی کی تھی ہیں کہ میں نے سناہے کہ احمد کو ایسے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی پر بڑتا تو چیخ مارکر بھاگتا ہے۔ ایک صاحب جو واقعہ کے وقت موجود تھے، بیان کرتے ہیں کہ امام روزے سے تھے میں نے کہا بھی کہ آپ

روزے سے ہیں، اور آپ کواپنی جان بچانے کے لئے اس عقیدہ کا اقر ارکر لینے کی گنجائش ہے لیکن انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا —— ایک مرتبہ پیاس کی بہت شدت ہوئی تو پانی طلب کیا آپ کے سامنے برف کے پانی کا پیالہ پیش کیا گیا آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا اور کچھ دریاس کو دیکھا گھر بغیر ہے واپس کر دیا۔

آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ انتقال کے وقت میرے والد کے چہم پر ضرب کے بنتان تھے۔ ابوالعباس الرقی کہتے ہیں کہ احمد جب '' رقہ' میں مجبوں تھے تو لوگوں نے ان کو سمجھانا چاہا اور اپنا بچاؤ کرنے کی حدیثیں سنائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ خباب کی حدیث کا کیا جواب ہے؟ جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بعض لوگ ایسے تھے جن کے سر پر آرار کھ کر چلا دیا جاتا تھا پھر بھی وہ اپنے دین سے بٹیے نہیں تھے۔ ریس کولوگ ناامید ہو گئے اور سمجھ گئے کہ ریا ہے مسلک سے نہیں ہٹیں گے اور سب بچھ برداشت کرایں گے۔

#### امام احمه کا کارنامه اوراس کا صله

امام احمد رَخِوَجَبُهُ اللّهُ اللّهُ مُعَالِنٌ کی بِ نظیر ثابت قدمی اور استفامت سے بیفتنہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوگیا اور مسلمان ایک بڑے دینی خطرہ سے محفوظ ہوگئے جن لوگوں نے اس دینی ابتلاء میں حکومت وقت کا ساتھ دیا تھا اور موقع پرتی اور مسلحت شناسی سے کام لیا تھا وہ لوگوں کی نگاہوں سے گر گئے اور ان کا دینی وعلمی اعتبار جاتا رہا اس کے بالمقابل امام احمد رَخِحَبُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ کی شان دوبالا ہوگئی۔ ان کی محبت اہل سنت اور سجے العقیدہ مسلمانوں کا شعار اور معامت بن گئی ان کے ایک معاصر قتیبہ کامقولہ ہے کہ:

"جبتم کسی کودیکھوکہاں کواحمہ بن طنبل دَخِیجَبُالدُّاکُاتَعَالیٰ ہے محبت ہے توسیجھ لوکہ وہ سنت کامتیج ہے۔" ایک دوسرے عالم احمہ بن ابراہیم الدور تی کا قول ہے:

''جس کوتم احمد بن صنبل رَخِعَبُرُاللَّا کُنَا فَا ذَکر برائی ہے کرتے سنواس کے اسلام کومشکوک نظرے دیکھو۔'' امام احمد رَخِعَبُرُاللَّا کُنَا تَعَالٰیؒ حدیث میں امام وقت تھے۔مند کی ترتیب و تالیف ان کا بہت بڑاعلمی کارنامہ ہے۔وہ مجتبد فی المذ ہب اور امام مستقل ہیں۔وہ بڑے زاہد و عابد تھے۔ بیسب نضیلتیں اپنی جگہ پرمسلم ہیں کیکن ان کی عالمگیر مقبولیت و محبوبیت اور عظمت وامامت کا اصل راز ان کی عزیمیت اور استقامت اس فتنهٔ عالم آشوب میں دین کی حفاظت اور اپنے وقت

کی سب سے بڑی بادشاہی کا تنہا مقابلہ تھا۔ یہی ان کی قبولِ عام اور بقائے دوام کا اصل سبب ہے۔ ان کے معاصرین نے جنہوں نے اس فتنہ کی عالم آشو بی دیسی تھی ، ان کے اس کا رنامہ کی عظمت کا بڑی فراخ دلی سے اعتراف کیا ہے، اور اس کو دین کی بروفت حفاظت اور مقام صدیقیت سے تعبیر کیا ہے ان کے ہم عصر اور ہم استاد مشہور محدث وقت علی ابن المدینی (جوامام بخاری کے مایۂ ناز اسزاد جیں) کا ارشاد ہے:

"الله تعالی نے اس دین کا غلبہ وحفاظت کا کام دو شخصوں ہے لیا ہے جن کا کوئی تیسرا ہم سرنظرنہیں آتا۔ارتداد کے موقع پر ابو بکر صدیق دُفِوَ کلا اُن اُن اُن کے سلسلہ میں احمد بن صبل دَخِوَ بَهِ اُللهُ اَنْعَالَیٰ اُنْ اُنْدَادُهُ وَ اَنْهَ اُللهُ اِنْعَالَیٰ اُنْدَادُهُ وَ اَنْدَادُهُ مِن اِنْدَادُهُ مِن اِنْدَادُهُ مِن اِنْدَادُهُ مِن اَنْدَادُهُ مِن اِنْدُادُهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ ا





ساٹھ ہزارعورتیں تھیں۔ (تاریخ دعوت وعزیمیت: جلداصفحہ ۲۹ تا ۱۰۲)

# امام شافعی رَخِمَبُ اللهُ تَعَالَىٰ نے امام احمد بن حنبل رَخِمَبُ اللهُ تَعَالَىٰ کی قریم الله تَعَالَیٰ کی قریص کودھوکراس کا یانی بیا

امام شافعی وَخِفَہِ بُاللّاکُتَعَالِنْ نے جب یہ بُری کہ آپ کے کوڑے مارے گئے ہیں تو فرمایا کہ جھے وہ قبیص بھیج و بیجے جو کوڑے مار نے کے وقت آپ کے جسم پڑھی۔ چنانچہ امام احمد بن طبیل وَخِفَہِ بُاللّاکُتَعَالِنْ نے وہ قبیص بجوا دی۔ اور امام شافعی وَخِفَہِ بُاللّاکُتَعَالِنْ نے اس قبیص کورھوکراس کا پانی لی لیا ۔۔ ماعلی قاری وَخِفَہِ بُاللّاکُتَعَالِنْ فرماتے ہیں کہ بیان کے مناقب میں عظیم الشان واقعہ ہے۔ کیونکہ امام شافعی وَخِفَہِ بُاللّاکُتَعَالِنْ ، امام احمد وَخِفَہِ بُاللّاکُتَعَالَیٰ کے استاد ہے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی اور بخداوگی سرموں سے آپ کا جنازہ گزررہا تھا اس دن ہیں ہزار غیرمسلم مسلمان ہوگئے۔

کے نظر عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے لکلے پیہےاللدوالوں کے جنازہ کی شان کہ جسے دیکھ کراتنے کفار مسلمان ہوگئے۔

اللہ نے امام احمد بن حنبل رَحِبَهُ اللّٰهُ تَعَاكُ سے فرمایا: میرا چہرہ ہے توجی بھر کے دیکھے لے

احمد بن محمد الكندى كہتے ہيں كہ بيس نے امام احمد وَدِّحَبَّرِبُاللَّا اللَّهُ عَالَىٰ كُوخُواب بيس ديكھا، بيس نے دريافت كيا كداللّٰہ نے اللہ اللہ نے اللہ اللہ تعالى نے مجھے بخش ديا اور فر مايا اے احمد الله كيا كہ ساتھ كيا معاملہ فر مايا؟ امام احمد بن صنبل وَدِّحَبَرُبُاللَّا اللهُ عَالَىٰ نے اللہ تعالى نے مجھے بخش ديا اور فر مايا اے احمد الله على ميرے داستے بيس مجھے كوڑے مارے گئے تھے؟ بيس نے عرض كيا كہ بال ميرے دب! فر مايا بيد ميرا چرہ ہے تو جى بھركے دكھ كے سے اللہ مياح كرديا۔

الله تعالى في حضرت امام احمد بن عنبل رَحِمَيدُ اللهُ تَعَالَىٰ كَى لاش كى حفاظت فرمائى

حضرت ملاعلی قاری دَیِجَبِهُالدَائُ تَعَالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسوتمیں (۲۳۰) سال کے بعد جب آپ کی قبر کے قریب کسی معزز شہری کوان کے پہلو میں فن کیا جا رہا تھا تو ان کی قبراحیا تک کھل گئی پس آپ کا کفن بالکل بھی وسالم پایا گیا اور آپ کے جسم مبارک میں کسی قسم کا تغیر نہیں تھا۔ گویا کہ ابھی ابھی فن کیا گیا ہے۔

(ستفكول معرفت: ص ٢٤٥،١٤٥، خطبات جميل: جلداصفحه ١٢١)